# المُنْ فَيْنَ الْمُنْ فَيْنَ الْمُنْفِي الْمُنْ فَيْنَ الْمُنْ فِي مِنْ الْمُنْفِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي



معلف الم*خنب*م شرّلاد

نظرثان فنيشَّغ حَافظ رَبْيرِ ثِلِي مِنْ فنيشَ غابوً المُن مُنتِشر عَدْ آبَيْن فنيشَ غابوً المُن مُنتِشر عَدْ آبَيْنَ مُنْ

مكت ابيلاميه





محث لبيش لاميه



بالمقابل رحمان ماركيث غزنی سٹریٹ اردو بازار لا ہور به پاکستان فون: 042-37244973 بیسمنٹ اٹلس بینک بالمقابل شِل پٹرول بمپ کوتوالی روڈ فیصل آباد بہ پاکستان فون: 641-2631204, 2034256 E-mail:maktabaislamiapk @gmail.com

# BELEGE STATE OF THE STATE OF TH

| تعارف الصحيفة                                                             | 3          |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| مقدمه                                                                     |            |
| عرض مصنف                                                                  | <b>(3)</b> |
| ہرآ دی کے سرمیں قدرومنزلت، جوفر شتے کے ہاتھ میں ہوتی ہے 23                | 3          |
| رسول الله عَالَيْنَ جب تشريف لات تواني عمده خوشبوكي وجهس                  | 3          |
| جب ایک عبثی کومدینه (کے قبرستان) میں فن کیا گیا                           | 3          |
| مجھ پر کشرت ہے درود بھیجا کرو۔اللہ تعالیٰ میری قبر پرایک فرشتہ            | <b>⊕</b>   |
| جب كوئي شخص مجھے سلام كہتا ہے تو اللہ تعالى ميرى روح واپس لوٹا تا ہے 38   | 3          |
| سب دنوں میں سے جعد کا دن افضل ہے ای روز آ دم مَالِیّا البید اسے محصے است  | 3          |
| جب بھی عمار بنائش کودوامور میں ہے ایک کوا بتخاب کرنے کا اختیار دیا گیا 48 | <b>⊕</b>   |
| جب مير عصحابه ﴿ كَالْمُهُمْ كَا تَذْكُره مِوتَوْ خَامُوشُ رَبِنا          | 3          |
| اگرتم الله کی رحمت کی وسعت کو جان لوتو تم اسی پر بھروسه کرو               | (3)        |
| شراب بے حیاتیوں کی جڑ ہے اورسب سے برواکبیرہ گناہ ہے                       | (3)        |
| اوگوں کے لیے سردار ہونا ضروری ہے (لیکن) سردار ہوتا جہنم میں ہے 60         | •          |
|                                                                           |            |

| الصعيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصعيعة للألباني كالمتحدد المتحدد المتحد |                                                                    | <b>&gt;</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جب آ دمی شادی کرتا ہے تو اس کا نصف ایمان کمل ہوجا تا ہے            | <b>⊕</b>    |
| 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جوابیے بھائی کی غیر موجودگی میں مدد کرتا ہے                        | (3)         |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے                          | <b>⊕</b>    |
| 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جوامام کی اقتد امیں ہوتو امام کی قراءت اس کی قراءت ہے              | <b>⊕</b>    |
| 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جبآ دی اپنے گھرے نکلتا ہے اور بید عایر معتاہے                      | €           |
| 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جب آ دى ايخ گھر ميں داخل ہوتو كہے۔" اے الله!                       | (3)         |
| 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اول رات چاند د کیھنے کے وقت کی دعا                                 | <b>(P)</b>  |
| رما 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | جسے اللّٰہ کھانا کھلائے وہ کہا ہے اللّٰہ! ہمارے لیے اس میں برکت فر | ₩           |
| 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الله تعالى سے قبولیت سے کمل یقین کے ساتھ دعا کیا کرو               | €           |
| 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تواپنے او پراحچھاا خلاق اور زیادہ خاموش رہنالا زم کر               | <b>⊕</b>    |
| 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ليلة القدرستائيسويں يا انتيبويں رات ہے                             | <b>⊕</b>    |
| 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جبتم سے ایساشخص رشتہ طلب کر ہے جس کی دین داری                      | (3)         |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ﴾ بےشک بعض لوگ ایسے ہیں جو نیکی کامنبع اور برائی کی راہ ہے         | (3)         |
| 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ﴾ جس نے اپنے غلام کوظلماً مارا، اس سے روز قیامت بدلہ لیا جائے گا   | <b>3</b>    |
| 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ا ایک آدمی جس کوشهاب کهاجاتا تفاتو آپ نے کها بلکتم مشام مو         | 3           |
| 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ﴾ مشرکین کے بیج جنتیوں کے خادم ہوں گے                              | <b>3</b>    |
| 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | و جس نے (اپنی ضرورت ہے ) زائد یانی یا گھاس روک لی                  | <b>3</b>    |

# المحيفة في الاحاديث الضعيفة من ساسلة الاحاديث الصحيحة للألباني في الاحاديث الضعيفة من ساسلة الاحاديث الصحيحة المالياني 😁 جبآب کوکوئی چزخوفز دہ کردی تی تو یہ بڑھتے اللہ تعالیٰ ہی میرارب ہے ..... 114 😁 تم ایک دوسرے پراللہ کی لعنت ،اس کے غضب اور جہنم کی آ گ کے .... 115 🛞 آپ مَالِيْلِم كا دروازه ناخنوں كے ساتھ كھتكھٹاما جاتاتھا.... 😥 ابراہیم بھالگائے صحفے رمضان کی پہلی رات کو ،تو رات چورمضان کو ۔۔۔۔۔۔۔ 119 😭 ونا كالا للج نه كر، الله تجھ سے محيت كرے گا اور جولو كوں كے ياس ہے.... 121 😥 قامت کے دن جہنم ہے ایک گردن نکلے گی جس کی دوآ ٹکھیں ہوں گی ..... 125 😥 جب کسی بندے کا بٹا فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں ... . 127 😥 جس نے فجر کی دور کعتیں ادانہیں کمیں وہ سورج طلوع ہونے... 🟵 جب منبرير چراھتے (خطبہ سنانے كے لئے) توالسلام عليم فرماتے ........ 133 😘 پوشیده طریقہ سے کیا ہواصدقہ رب تعالیٰ کے غصے کوٹھنڈ اکر دیتا ہے ۔۔۔۔۔۔ 136 😁 جب قضائے حاجت کا قصد کرتے تو کیڑ اندا ٹھاتے ..... 😌 تم ماہ رمضان معلوم کرنے کے لیے شعبان کے جاندگی (تاریخ) گنتے جاؤ.... 146 😥 مجھے تورات کی جگہ''طوال سبعہ''اورز بور کی جگہ''مٹین''..... 😥 میں وہ صدقہ نہ بتا دوں جس کواللہ تعالیٰ پیند کرتا ہے...

| معيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني كالمحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني | )<br> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| قىلولەكروكيونكەشياطىن قىلولىنېيى كرتے                                                                             | •     |
| سب ہے مضبوط کڑ اایمان کا بیکہ اللہ کے لئے دوئی رکھنا                                                              | · &   |
| مومن بھولا بھالا بزرگی والا ہوتا ہے اور گناہ کا عادی مکار کمینہ ہوتا ہے 164                                       | • 🟵   |
| التصفي الكاياكرواوراس برالله تعالى كانام لي كر (كھاياكرو)                                                         | (3)   |
| جب تك نبى اكرم مَثَاثِيْلِم پر درود نه بھيجا جائے كوئى دعا قبول نہيں ہوتى 176                                     | : &   |



.

بالضاؤي فأفخ

### تعارف الصحيفة

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الأمين ، أما بعد:

رسول الله مَا الله عَلَيْم كَلَ سنت احاديث محمد كي صورت ميں محفوظ و مدون ہے۔ الله تعالی امام بخاری اور امام سلم مَرِّدُ الله كي قبرول كونور سے بحر دے ، انھول نے صحیحین كے مجموعے مرتب كر كے قطيم الثان كام سرانجام دیا۔ صحیحین (صحیح بخاری وصحیح مسلم) كى تمام مندمرفوع منصل دوایات اُمتِ مسلمہ كے بالا تفاق تلقى بالقبول كى وجہ سے يقينا اور قطعاً صحیح ہیں۔

صحیحین کے بعدامام ابن خزیمہ، حافظ ابن حبان اور امام ابن الجارود وغیرہم نے اپنے اپنے منہ کے مطابق صحیح احادیث کے مجموعے مرتب کئے ، جن کی اکثر احادیث صحیح یاحسن ہیں اور بعض ضعیف بھی ہیں۔

بعض علاء نے ضعیف ومردود روایات کے مجموعے بھی پیش کئے ، تا کہ عام سلمین باخبرر ہیں اوران روایات سے اجتناب کریں۔

عصرِ حاضر میں شیخ محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صححہ اور سلسلہ ضعیفہ کے نام سے دومجموعے مرتب کئے ،جن سے بحثیت مجموعی عوام کو بردا فائدہ ہوا ہے۔

مارے استاذ محترم شخ ابومحم بدلیج الدین شاہ الراشدی السندھی رحمہ اللہ نے شخ البانی کی زندگی میں فرمایا تھا: "عندہ علم کثیر فی تصحیح الحدیث و تضعیفه وله او هام و أخطاء" اُن (البانی) کے پاس صدیث کی تھی اور تضعیف میں بڑا علم ہے اور انھیں کی اوھام اور غلطیاں گئی ہیں۔ (انوار السبیل فی میزان الجرح والتعدیل آلمی میں میں العزیز سرگودھوی وشائل نے نے فرمایا:

ہم اُن کی کتابوں پراعماد کرتے ہیں ،سوائے اُن کے بعض مسائل کے جن میں انھوں

## الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني كالمحتجدة في الاحاديث الضعيعة المالياني كالمحتجدة المحتجدة المحت

نے (اہل حدیث سے ) تفر دکیا ہے، ہم اُن میں اعتماد نہیں کرتے۔

(الصِّأَمْرَ جمأُ ص: ٢٠ و لفظه : لا نعتمد عليها التي تفرد بها . )

ہمارے دوست جناب ابومحمد خرم شنرا دصاحب نے اپنی استطاعت کے مطابق شخ البانی رششنے کی کتاب: سلسلۂ صححہ کا مطالعہ کیا تو کئی روایات کو تحقیق کے بعد ضعیف پایا، جن میں سے بچاس روایتیں اس مجموعہ میں پیشِ خدمت ہیں۔

راوبول پر کلام وغیره میں اُن سے بعض مقامات پر اختلاف کیا جاسکتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ 'الصحصیفہ فی الاحادیث الضعیفہ ''میں مذکورہ تمام روایات اپنے تمام شواہدومتابعات کے ساتھ ضعیف ہی ہیں اور اُنھیں سیج یاحسن قرار دینا غلط ہے۔

بعض لوگ ضعیف + ضعیف کے اُصول اور جمع تفریق کے ذریعے سے بعض روایات کو حسن نغیر ہ قرار دیتے ہیں لیکن حافظ ابن حزم اس اصول کے سخت خلاف تھے بلکہ زرکشی نے ابن حزم سے نقل کیا:'' و لو بلغت طرق الضعیف اُلفًا لا یقوی ... '' اورا گرضعیف روایت کی بزار سندیں بھی ہوں تو اس سے روایت قوی نہیں ہوتی ...

(النكت للزركشي ص ١٠٤)

اگرچذرکشی نے اسے شاذ اور مردودکہا ہے لین انصاف یہ ہے کہ بہی قول رائج اور سیح ہے۔ بعض لوگ اپنی مرضی کی روایات کو حسن لغیر ہ کہہ کر جحت بنا لیتے ہیں اور فریق مخالف کی تمام روایات کی ایک ایک سند پر بحث کر کے انھیں ضعیف ومردود قر اردیتے ہیں ، مثلاً سینے پر ہاتھ باندھنے والی احادیث پر بعض الناس کی جرح اور اسی طرح فاتحہ خلف الا مام کی احادیث برجرح وغیرہ۔

حسن فيره كمسك برعمروبن عبد المنعم بن سليم كى كتاب" المحسن لمعجموع الطوق في ميزان الاحتجاج بين المتقدمين والمتأخوين "بهتمفير برحت الطوق في ميزان القطان الفاى في حسن فيره كي بار عين صراحت كى مهك لا يحتج

#### الصعيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصعيعة للألباني و المحيفة في الاحاديث الضعيفة عن سلسلة الاحاديث الصعيعة المراب المحتال المحتال

به محله بل يعمل به في فضائل الأعمال ... "اس سارى كے ساتھ جحت نہيں كرئى جاتى بلكہ فضائل الم عمال الم عمال ... (النكت على كتاب ابن الصلاح ٤٠٢١١) على بلكہ فضائل الم عمال ميں اس يو الله على الله على كتاب ابن الصلاح ٤٠٢١١) عافظ ابن جمر نے اس قول كو " حسسن قسوي "لعنی اچھامضبوط قرار دیا ہے۔ (الیضاً) نیز د کی صفح ابنا مالحدیث حضر و (عدد ۵ ص ۱۲ سے)

حافظ ابن کثیر نے فرمایا: مناظرے میں بیکافی ہے کہ مخالف کی بیان کردہ سند کا ضعیف ہونا ثابت کردیا جائے ، وہ لا جواب ہو جائے گا، کیونکہ اصل بیہ ہے کہ دوسری تمام روایات معدوم ہیں، اللیہ کہ دوسری سندسے ثابت ہو جائیں۔

(اختصارعلوم الحديث الز٢ ٢٥ مـ ٢٤ نوع ٢٢)

الله تعالی ہے دعا ہے کہ خرم شنراد کوسلف صالحین کے فہم کے مطابق کتاب وسنت و اجماع اور آثار کی دعوت کچھیلانے اوراس پر ہمیشہ کل پیرا ہونے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین حافظ زبیر علی زئی محافظ زبیر علی زئی (۱۰۰۷ء)



#### مقارمه

علوم اسلامیہ میں سے علم حدیث کی قدرومنزلت اور عزت وشرف کسی بھی اہل علم سے مخفی اور بنہاں نہیں ہے۔روایات کی صحت وضعف کی بیجان ایک عضن مرحلہ ہے جس میں آ دی کو کمال بصیرت کی ضرورت ہے۔اللہ تعالیٰ محدثین کرام حمہم اللہ اجمعین براین رحمت اور فضل کی انتہا کر دے چنہوں نے دور دراز کے سفر کی صعوبتوں کو طے کیا اور بڑی محنت اور جانفشانی ہے اس کے اُصول دضوابط مقرر فرمائے اورعلل وشذوذ کی محقیوں کوسلجھاما اور جمیع مرویات کے رواۃ کی حالات زندگی مرتب کی ان کی تاریخ و لادت و وفات، علمی رحلات، اساتذه ومشائخ اور تلاغده كالتعين ، ثقامت وضعف، عدالت وضبط وغيره جيسے كي أمور منضبط كية تاكه طالب حديث كے ليكى قتم كى تشكى باقى ندر ب\_اورعلم حديث كے قواعد وضوابط ير مبسوط ومختضراورنظم وننژ کےخوبصورت پیرائے میں ان گنت اور لا تعداد کتب ا حاط تحریر میں لائے۔ان ائمہ کے اُصول وضوابط میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ جب ایک کمزور روایت کو تعدد طرق حاصل ہوجائے اورضعف شدیدنہ ہوتو وہ درجہ احتجاج تک پہنچ جاتی ہے اور بہ قاعدہ متاخرین علماء کے مال زیادہ مشہور ہواجب کے متقد مین کے مال بیقاعدہ اتنام عروف نہیں تھا۔ دكتورخمودالطحان رقم طراز ب: "هوا ليضعيف اذا تبعددت طرقه ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي أو كذبه" [تيسير مصطلح الحديث، ص: ٦٦، ط: مكتبه المعارف، رياض] " دحسن لغير هوه ضعيف روايت ہے جب اسے تعد دطرق حاصل مواوراس کےضعف کاسبب راوی کافسق با کذی نه مو۔'' وكتورمحودالطحان نے بەتغرىف حافظ ابن حجرعسقلانی كى نخبداوراس كى شرح سےمعنا نقل کی ہے۔ پھراس کے تحت ذکر کہا کہ ضعیف روایت حسن کے درجہ بر دواُمور کی وجہ سے

فائز ہوتی ہے:

ا۔ وہ کسی دوسر مے طریق یا طرق سے مردی ہواوروہ دوسرا طریق اس کی مثل یا اس سے زیادہ مضبوط ہو۔

۲۔ روایت کے ضعف کا سبب راوی کے حفظ میں خرابی یا سند میں انقطاع یا رجال میں جہالت ہو، یعنی ضعف زیادہ شدید نہ ہو۔

بہر کیف علماء متاخرین میں میرضا بطہ شہرت بکڑ گیا ہے اور محدث العصرا مام الجرح والتعديل في دہرہ ،علامہ الباني الشيئة مسى تعارف كے محتاج نہيں ،انہوں نے روايات کی حیمان بین کرنے میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نہیں کیا ، اور بڑی محنت اور حالفشانی ساس كام مين شب وروزم صروف رب اور بالخصوص سلسلة الاحاديث الصحيحه والضعيفة ان كى محت كاثمره باوراس كعلاوه بهى بشاركتب ان کی تحقیق و تنقید کے ساتھ منصر شہود پر آ چکی ہیں۔ زیر نظر کتاب ان کی سلسل صحیحیہ برایک نظرہے،مؤلف اگر چیاپاءی صف کے آ دمی نہیں ہیں لیکن علمی ذوق نے انہیں اس دہلیز پر پہنچایا ہے کہ انہوں نے سلسلہ صحیحہ میں سے بعض روایات کی نشان دہی کی جوان کی نظر میں صحیح نہیں ہیں ۔اور میں پیسمجھتا ہوں کہ جن روایات کا چنا وُ انہوں نے کیا ہے اور رواۃ پر کلام کیا ہے یہ بھی شیخ البانی ڈٹٹ کی کاوش کا حصہ ہے۔ کیونکہ ان اسانید اور ان کی علل اور رجال پر کلام خود شخ البانی بڑالٹ: نے نقل کیا ہے۔ اور انہیں شخ نے تعد دطرق کی بنا پرصیحہ میں درج کیا ہے جوكهان كالمشهورضا بطه ب\_اورروايات كي صحت وضعف ميں ابل علم ميں اختلاف ہو جا نا کوئی امر بعید نہیں ہے۔ ہرکوئی اپنی کوشش ومحنت کا ثمرہ یا لیٹا ہے بشرطیکہ اس کے مل میں اخلاص موجو د ہو۔شہرت و نا موری اور نمود ونمائش کو دخل نہ ہو۔خرم شنرا دیھائی علم حدیث کا بڑا ذوق رکھتے ہیں اورکسی نہ کسی طرح جبتجو میں لگے رہتے ہیں اورعلمی مواد جمع کرتے رہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ان کی بصیرت وآ گھی میں اضا فہ کرےاورانہیں کسی

#### الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصعيحة للألباني المحديث الضعيفة عن المحدد المح

ماہراستاذ کے پاس بیٹھ کرحصول علم کاصیح موقعہ فراہم کرے۔ آبین اوران کے علم عمل عمر، رزق، مال اور اولا دہیں اضافہ فرمائے اور حاجات ویدیہ و دنیو پرمفیدہ کوحل فرمائے اوران کی اس محنت کاثمرہ آئیس عطا کرے۔ آمیس و لا أذکبی علی اللّٰه أَحَدًا .

ابوالحسن میشراحدر بانی عفاالله عنه مدر مرکز الحن سزه زار، لا جور ۲۰۰۹-۱۱-۱۹



#### بيين إلله التجز التحدير

#### عرض مصنف

ان الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيأت أعمالها من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادى له و أشهد أن لا الله الاالله وأشهد أن محمدًا عبده و رسوله. أما بعد:

تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جوسب کو پالنے والا ہے ہیں اللہ تعالیٰ کا لا کھوں کروڑوں دفعہ شکرادا کرتا ہوں جس نے اس کتاب کو لکھنے اور کھمل کرنے کے توفیق دی ہے اس کتاب کو لکھنے کی کیوں ضرورت پیش آئی میہ وجہ بیان کرنے سے پہلے میں اپنی زندگی کے متعلق مخضراً بتانا جا ہتا ہوں۔

راقم الحروف 17 سمبر 1973ء میں پیدا ہوا۔ نام ابو محمد خرم شنر اداور والد کا نام محمد حسین ہے 1993ء میں (بی۔ اے) کیا۔ پہلیر بلویمسلک سے تعلق تھا۔ 1995ء میں الیاس قاوری کی جماعت ' دعوتِ اسلامی' میں شامل ہو گیا اللہ تعواور ذکر کی محفلوں میں ہر جمعرات کو شامل ہو تا تھا اہل صدیت لوگوں سے شخت نفرت تھی لیکن اللہ تعالی کو پچھاور منظور ہم جمعرات کو شامل ہو تا تھا اہل صدیت لوگوں سے خت نفرت تھی لیکن اللہ تعالیٰ کو پچھاور منظور تھا لہٰ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے جب وین کی تحقیق کی تو میں نے اپنے شرکیہ عقا کہ ، یا مطالہٰ اللہ مدو، یا علی مدو، المدوغوث اعظم ، نبی عظاہ نے کا حاضر و ناظر ، مخار کل ، عالم الغیب سے تو بہ کر لی اور 1997ء میں دیو بندی مسلک اختیار کر لیاصرف ایک سال میں دیو بندی مسلک کی حقیقت بھے پر واضح ہوگئ کہ دیو بندی اور پر بلوی کے عقا کہ میں کوئی فرق نہیں ہے مسلک کی حقیقت بھے پر واضح ہوگئ کہ دیو بندی اور پر بلوی کے عقا کہ میں کوئی فرق نہیں ہے جس طرح پر بلوی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اولیاء اللہ کو حاجت روا ، مشکل کشا ، دا تا مانے ہیں اور جس طرح پر بلوی اللہ تو بین کو علوں کو اللہ کے حالا کلہ یہ کہتے ہیں: اللہ کے ولیوں کو علی موتا ہے اور قبروں والوں سے فیض ماتا ہے حالا کلہ یہ

#### الصحيفة في الاحاديث النحيفة من سلملة الاحلايث الصحيحة للألباني

عقیدہ قرآن وسنت کے مطابق شرک ہے بالکل ای طرح ویو بندی مسلک کے بروں کا یہی عقیدہ ہے۔صرف چندواقعات ملاحظ فرمائیں۔

د بوبندى اشرف على تقانوى لكمتاب:

''ایک دن حضرت غوث الاعظم سات ادلیاء الله کے ہمراہ بیٹے ہوئے تھے۔ ناگاہ نظر بصیرت سے ملاحظہ فرمایا کہ ایک جہاز قریب غرق ہونے کے ہے آپ نے ہمت و توجہ باطنی ہے اس کوغرق ہونے سے بچالیا'' ①

اشرف علی تھا نوی اینے پیرومرشد کے بارے میں لکھتا ہے:

کہ وہ بخت بیار ہو گئے تو کہا: '' میرا ارادہ تھا کہتم سے مجاہدہ وریاضت لول گا
مشیت باری سے چارہ نہیں ہے عمر نے وفانہ کی جب حضرت نے پیکلہ فرمایا ہیں پٹی دمیانہ
کی پکڑ کررو نے لگا حضرت نے شفی دی اور فرمایا کہ فقیر مرتانہیں ہے صرف ایک مکان سے
دوسرے مکان میں انتقال کرتا ہے نقیر کی قبر سے وہی فائدہ حاصل ہوگا جو زندگی فلا ہری ہیں
میری ذات سے ہوتا تھا۔ فرمایا حضرت صاحب نے کہ میں نے حضرت کی قبر مقدی سے
دہی فائدہ اٹھایا جو حالت حیات میں اٹھایا تھا'' ﴿

حاجی امدادالله دیوبندی این پیرنورمحرکے بارے میں فرما تاہے:

آسرادنیایس بازبستهاری ذات کا

تم سوااوروں سے ہرگز کچھنبیں ہےالتجا

بلکه دن محشر کے بھی جس وقت قاضی ہوخدا

آپ کا دامن پکڑ کریہ کہوں گا برملا

اے شہر ورمحمد وقت ہے امداد کا ا

<sup>•</sup>امداد المشتاق ص٢٦. المشتاق ص١١٨. المشتاق ص١٢٢.

#### المحينة في الاحاديث المنعينة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للأنباني المحينة في الاحاديث المنعينة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للأنباني

محمد زکریا کاندهلوی دیوبندی لکھتاہے کہ'' بیٹے ابو یعقوب سنوی کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک مرید آیا اور کہنے لگا کہ میں کل کوظہر کے وقت مرجاؤں گا چنانچہ دوسرے دن ظہر کے وقت مرجاؤں گا چنانچہ دوسرے دن ظہر کے وقت مسجد حرام میں آیا ،طواف کیا اور تھوڑی دور جا کرمر گیا میں نے اس کوشس دیا اور فن کیا جب میں نے اس کو قبر میں رکھا تو اس نے آئے تھیں کھول دیں میں نے کہا کہ مرنے اور وفن کیا جب کہنے لگا کہ میں زندہ ہوں اور اللّٰد کا ہر عاشق زندہ ہی رہتا ہے' آ

رشید احر گنگوبی نے اللہ تعالی کو مخاطب ہوتے ہوئے کھا: ' یا اللہ معاف فر مانا کہ حضرت کے ارشاد سے تر ہوا ہے۔ جھوٹا ہوں کے خیس ہوں تیرا بی ظل ہے، تیرا بی وجود ہے میں کیا ہول کی جھوٹا ہوں وہ تو ہے اور میں اور تو خود شرک در شرک سے میں کیا ہول کی جھوٹا کہ استغفر الله

محرز کریا کا ندهلوی لکھتا ہے کہ ابوطنیفہ جب کی شخص کو وضو کرتے ہوئے ویکھتے تو اس پانی میں جو گناہ دھاتا ہوانظر آتا اس کومعلوم کر لیتے یہ بھی معلوم ہوجا تا کہ گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ۔۔۔۔۔۔۔ ۳

حاجی الداداللہ نے رسول اللہ مظافر آئے ہارے میں اکتھاہے:

یارسول کبریا فریاد ہے یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے

آپ کی الداد ہو میرایا نبی حال اہتر ہوا فریاد ہے

سخت مشکل میں پھنسا ہوں آ جکل

اے مرے مشکل کشا فریادے 

اے مرے مشکل کشا فریادے 

ا

<sup>●</sup>فضائل صدقات حصه دوم ص ۱۲۰. افضائل صدقات حصه دوم ص ۱۲۰. •فضائل اعمال ص ۵۱۰ • کلیات امدادیه ص ۱۱٬۹۰

محمرز كرياد يوبندى في ايك شخص كاوا قعد قل كيا ب المحتاب:

"اس نوجوان نے کہا: میں اپنی مال کے ساتھ جج کو گیا تھا میری مال وہیں رہ گئی (بیعنی مرگئی) اس کا منہ کالا ہو گیا اوراس کا پیٹ پھول گیا جس سے جھے بیا ندازہ ہوا کہ کوئی بہت برا ایخت گناہ ہوا ہے اس سے میں نے اللہ جل شانہ کی طرف دعاء کے لئے ہاتھ اٹھائے تو میں نے دیکھا کہ تہا مہ (حجاز) سے ایک ابر آیا اس سے ایک آدمی ظاہر ہوا اس نے اپنا مبارک میں نے دیکھا کہ تہا مہ رہوا اس نے اپنا مبارک ہاتھ میری مال کے منہ پر پھیرا جس سے وہ بالکل روشن ہو گیا اور پیٹ پر ہاتھ بھیرا تو ورم بالکل جا تا رہا میں نے این سے عرض کیا کہ آپ کون ہیں کہ میری اور میری مال کی مصیبت کوآپ نے ورکہا انہوں نے فرما ماکہ میں تیرانبی شائی ہوں' آ

طوالت کے خوف کی وجہ سے دیوبندیوں کے یہ چند شرکیدوا قعات نقل کئے ہیں اگر سارے شرکہ واقعات نقل کئے ہیں او ایک خیم کتاب تیار ہو جائے گی لیکن متلاثی حق کے لئے استے ہی واقعات کافی ہیں انشاء اللہ راقم الحروف اللہ تعالی کے فضل و کرم سے 1998ء میں اہل صدیث (صفاتی نام) ہوگیا تو حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمہ اللہ کے پاس آنا جانا شروع کر دیا۔ پھراس کے بعد شیطان کے چکر میں پھنس کر تکفیری ایوب تو حیدی گروپ میں شامل ہوگیا اور آئے (8) سال اس تکفیری گروپ میں رہنے کے بعد تکفیری موقف کی حق پیدا ہوا تو کتب وسنت میں اس موقف کی کوئی دلیل نہیں ملی ، ایوب تو حیدی گروپ کا خیالی موقف ہے حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں کتاب وسنت سے محبت اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور تو فیت سے راقم الحروف اپنی ذاتی تحقیق سے دوبارہ اکتو ہر 2006ء میں اہل صدیمت (صفاتی نام) ہو گیا والحمد لند! راقم الحروف ابوب تو حیدی تکفیری گروپ کو گمراہ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اس گیا والحمد لند! راقم الحروف ابوب تو حیدی تکفیری گروپ کو گمراہ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اس گیا والحمد لند! راقم الحروف ابوب تو حیدی تکفیری گروپ کو گمراہ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اس گراہی سے نکلنے کی تو فیق عطافر مائے۔ (آمین)

#### الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني

اب راقم الحروف کواس کتاب کے لکھنے کی کیوں ضرورت پیش آئی اس وضاحت کی طرف آتا ہے یہ 2002ء کی بات ہے ہیں نے محتر محمد اقبال کیلانی صاحب کی تحریر كرده كتابين "توحيد كے مسائل ، نماز كے مسائل ، جہاد كے مسائل ، نكاح كے مسائل ، طلاق کے مسائل، درود شریف کے مسائل وغیر ہم'' (اب سے 24 کتابوں پر مشتمل سیٹ مارکیٹ میں آ چکا ہے ) خرید کر لایا ان کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد پچھا جادیث کی صحت کے متعلق دل مطمئن نه ہوا کیونکہ محتر محمدا قبال کیلانی صاحب نے صحت حدیث کے معاملہ میں زیادہ اعتمادیشنج محمد ناصرالدین البانی برات کی تحقیق پر کیا ہے لہذا میں نے شیخ محمد ناصر الدین البانى صاحب كى سلسلة الاحاديث الصحيحة كى يبلى جير جلدون كامطالعه شروع كر دیا ادر جن احادیث کی صحت پر دل مطمئن نه تھا تحقیق کرنے پر وہ روایات واقعی ضعیف تکلیں گو کہ شیخ البانی " نے ان احادیث کوحسن یا صحیح کہا ہے بیشک شیخ البانی " اس دور کے بہت بڑے عالم دین محقق اور محدث العصر تھے لیکن چونکہ وہ مجمی انسان تھے لہذابشری نقاضوں کی وجہ سے ان سے غلطیاں ہوئیں ہیں حالانکہ خود شیخ البانی ڈٹلٹنے نے تقریباً (70) احادیث پر يبليحسن ياضيح ہونے كاتھم لگايا تھا پھرانى وفات سے يہلے ان (70) احاديث كوضعيف كہا ہے اس طرح (197) احادیث کوضعیف کہاہے چراین وفات سے پہلے اپنے پہلے تھم سے رجوع كرتے ہوئے ان (197) احاديث كوحسن ياضح كہا ہے ﴿ بهر حال مين يہ مجمتا مول كمحترم علمائ كرام كاليفرض ہے كه شخ الباني برالله كي تحقيق كےعلاوہ خود بھى ہر حديث کی تحقیق کر کے پھرعوام الناس میں بیان کریں کیونکہ کتاب وسنت میں اور ہمارے سلف صالحین نے بغیر تحقیق کے حدیث رسول بیان کرنے کی مدمت کی ہے حدیث کی تحقیق کے بارے میں امام حاکم زماللہ کہتے ہیں:

<sup>•</sup> الاعلام بآخر احكام الالباني

"و كذلك جماعة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ثم عن أئمة المسلمين كانوا يبعثون و ينقوون الحديث الى أن يصح لهم" أن اوراى طرح صحاب، تابعين اور تنع تابعين كى أيك جماعت اوران كے بعدد يرائم مسلمين كى ايك جماعت اوران كے بعدد يرائم مسلمين كى ايك جماعت حديث كى بارے بي بحث اور چھان بين كيا كرتى تقى يہاں تك كه وه حديث ان كے لئے بي ثابت ہو جاتى (ياضعيف) - مديث ان كے لئے بي ثابت ہو جاتى (ياضعيف) -

"شم العجب من جماعة جهلوا الآثار وأقاويل الصحابة والتابعين فتوهموا لجهلهم أن الاحاديث المروية عن رسول الله على كلها صحيحة وانكروا البحرح و التعديل جملة واحدة جهلاً منهم بالأخبار المروية عن رسول الله على وعن الصحابة و التابعين وأئمة المسلمين في ذلك." 

①

پھر تعجب ہے اس گروہ پر جوا حادیث اور صحابہ و تابعین کے اقوال سے ناوا تف ہے تواس نے اپنی جہالت کی بنا پر میہ بچھ رکھا ہے کہ رسول الله مُؤلِّئِلُ ہے ، مروی سب احادیث بی بی اور اس نے جہالت کی بنا پر میہ بچھ رکھا ہے کہ رسول الله مُؤلِّئِلُم ہے ، مروی سب احادیث رسول مُؤلِّئِلُمُ میں اور اس فی جہالت ہے۔ صحابہ و تابعین اور اُئیمۃ المسلمین کے اقوال سے جہالت ہے۔

مگرآج ہمارا معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے اگر ہمیں یہ بتا بھی دیا جائے کہ بیہ حدیث صحیح نہیں بلکہ ضعیف ہے تو ہم اس بات کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ، حالا تکہ سجے اور ضعیف حدیث کی معرفت اس طرح ضروری ہے جس طرح کہ رسول اللہ مَنَافَیْا ہِمَ کی اطاعت ضروری ہے چنانچیا مام بن عدی کہتے ہیں:

<sup>•</sup> معرفة علوم الحديث ص ١٥.١ المدخل الى الصحيح ص١٠٢

"فكما او جب الله علينا طاعته او جب علينا الاقتداء به و اتباع اثاره و سير رواية اخباره لعرفان صحيحها من سقيمها و قويها من ضعيفها" آ جس طرح الله في بررسول الله مَنْ الله عليه في اطاعت فرض كي باس طرح آپ كي اقتداء، آپ كي اترائي اتباع اورآپ كي حديث مين جهان بين جمي فرض كي بتا كريجي روايات كو سقيم اورتو ي كوضعف روايات سيمعلوم كيا جاسك .

امام سلم نے توضعیف حدیث کے ضعف کونہ بیان کرنے والوں کی اور بغیر تحقیق کے حدیث بیان کرنے والوں کی بڑی شدید ندمت کی ہے بیماں تک کہ ان لوگوں کی اصلیت بھی واضح کی ہے۔امام سلم بڑات کہتے ہیں:

''جو خصص ضعیف حدیث کے ضعف کو جائے کے باوجود بیان نہیں کرتا ہے تو وہ اپنے اس فعل کی وجہ سے گنہگار اور عوام الناس کو دھوکا دیتا ہے کیونکہ ممکن ہے کہ اس کی بیان کردہ احادیث کو سفنے والا ان سب پر یا ان میں سے بعض پر عمل کرے اور بیہ ممکن ہے کہ وہ سب احادیث یا ان میں سے اکثر احادیث جھوٹی ہوں اور ان کی کوئی اصل نہ ہو جب کر سجے حدیث اس قدر ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ضعیف حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے بہت سے وہ لوگ جوضعیف اور مجہول اسانید والی حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے بہت سے وہ لوگ جوضعیف اور مجہول اسانید والی روایات کو جانے کے باوجود بیان کرتے ہیں محص اس لئے کہ عوام الناس کے ہاں ان کی شہرت ہواور یہ کہا جانے کہ اس کے پاس کنی احادیث ہیں اور اس نے کنتی ان کی شہرت ہواور یہ کہا جاتے کہ اس کے پاس کنی احادیث ہیں اور اس نے کنتی اس کے لئے علم میں ہی جے حصد ہیں ہے اور اسے عالم کہنے کی بجائے جابل کہنا زیادہ مناسب ہے۔ ' اس کے لئے علم میں بچے حصد ہیں ہے اور اسے عالم کہنے کی بجائے جابل کہنا زیادہ مناسب ہے۔ ' اس

#### الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلطة الاحلايث الصحيحة للأنباني في الاحاديث الصحيحة للانباني

لیکن ہمارے خطیب حضرات بڑی دیدہ دلیری سے بغیر تحقیق کے ضعیف حدیث بیان کرتے ہیںان کے لئے رسول اللہ نگائیل کا بیفر مان کافی ہے:

"كفى بالمرء كذباً ان يحدث بكل ما سمع"

رسول الله سُؤَيْنَ فَهِ مايا: آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے بہی کافی ہے کہ وہ جو بات سے اس کو بیان کردے۔ امام حاکم اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں:

"و قد صرح هذا الخبر بالتنبيه لمعرفة الصحيح من السقيم و تجنب روايات المجروحين اذا عرف المحدث وجد الجرح فيه" (\*)

اوراس عدیث میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ سیح روایات کو تقیم روایات سے معلوم کیا جائے اور مجروعین کی روایات سے اجتناب کیا جائے فتصوصاً جب کہ محدث کوان میں کسی طرح کی جرح معلوم ہو۔

علادہ ازیں جس شخص کو بیلم ہو کہ جو حدیث بیان کررہاہے وہ ضعیف ہے تو ایسے شخص کواینے ایمان کی قلر کرنی چاہیے کیونکہ فرمان نبی مُثَاثِرُ ہے:

"من حدث عنى حديثا يرى انه كذب فهو احد الكاذبين"

رسول الله ﷺ خالی من ایا جو مجھ سے حدیث بیان کرے اور وہ خیال کرتا ہو کہ بیجھوٹ ہے تو وہ خود جھوٹوں بیس سے ایک جھوٹا ہے۔

اس حدیث کی تشریح میں امام ترقدی الله نے امام دارمی سے نقل کیا ہے کہ امام دارمی سے نقل کیا ہے کہ امام دارمی کہتے ہیں: جب آ دی کوئی الیسی حدیث بیان کر ہے جس کی رسول الله من ال

 <sup>●</sup>مقدمه صبحیح مسلم ۱۸۸۱. الصدخل الی الصحیح ص۱۰۹ الصقدمه
 صبحیح مسلم ۱۷۲۱ السنن ترمذی ۱۸۸/۳

صدیث کی تحقیق وضعف کے متعلق تابعی امام جاہد نے عبداللہ بن عباس ڈائٹو کے پاس آئے اور حدیث بیان نقل کیا ہے کہ بشیر بن کعب عدوی ،عبداللہ بن عباس ڈاٹٹو کے پاس آئے اور حدیث بیان کرنے گئے کہ دسول اللہ مُؤٹو کے بول فر مایا: ابن عباس ڈاٹٹو نے کان ندر کھا ان کی طرف ندد یکھا ان کو بشیر بولے اے ابن عباس ڈاٹٹو ایم کو کیا ہوا جو میری بات نہیں سنتے میں حدیث بیان کرتا ہوں رسول اللہ مُؤٹو ہے اور تم سنتے نہیں ، ابن عباس ڈاٹٹو نے کہا: کہ ایک وہ وقت تھا جب ہم کی فخص سے یہ سنتے کہ درسول اللہ مُؤٹو نے کہا: کہ اس طرف و یکھتے اور اینے کان لگا دیتے پھر جب لوگوں نے اچھا اور برا طریقہ اختیار کرلیا اس طرف و یکھتے اور این کان لگا دیتے پھر جب لوگوں نے اچھا اور برا طریقہ اختیار کرلیا ہے جب سے ہم ان سے وہی حدیث ہول کرتے ہیں جے ہم جائے ہیں۔ ①

حاصل کلام بیہ کے قرمان نبی منافظہ صحابہ، تابعین اور محدثین کے اقوال سے بیہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حدیث کو جھان بین اور مکمل شخیق کے بعد بیان کرنا چاہئے اور ضعیف وموضوع حدیث بیان نہیں کرنی چاہئے ورنہ خطیب حضرات رسول اللہ منافظ کا فیصلہ ن لیں۔

"من یقل علی ما لم اقل فلیتبوا مقعده من الناد" ﴿
جُرِهُمْ نِهِ مِيرِي طُرِف الْبِي بات منسوب كى جويس نے بيس كهى وه اپنا محكانه دوزخ ميس
بنالے۔

الله تعالیٰ ہے دعاہے کہ الله تعالیٰ میری اس چھوٹی سی کاوش کوخطیب حضرات کے دل میں اتار وے تاکہ وہ صحیح احادیث ہی بیان کریں اور خوب تحقیق کرنے کے بعد بیان کریں۔ (آمین)

#### الصعيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للإلباني المحاديث الم

راقم الحروف نے حدیث کی تحقیق و تخریج کاعلم محدثین کی کتب اور اپنے استاد محترم شیخ الحدیث، محدث العصر حافظ زبیر علی زئی حفظہ اللہ تعالی سے سیکھا ہے بعنی استاد محترم فیخ الحدیث، محدث العصر حافظ زبیر علی زئی حفظہ اللہ تعالی سے سیکھا ہے بعنی استاد محترک کی تصنیف کردہ کتابوں کا مطالعہ کر کے اور خطوط کے ذریعے اور بذریعے فون اور ملا قات کے ۔ اللہ تعالی ان کے علم میں ، عمر میں اور رزق میں برکت عطافر مائے اور انہیں دشمنوں کی شرار توں سے محفوظ فر مائے اور منہیں درشت کرنے کی تو فیق عطافر مائے ۔ (آمین) مشرار توں سے محفوظ فر مائے اور مزید دین کی خدمت کرنے کی تو فیق عطافر مائے ۔ (آمین) اللہ علم سے گزارش ہے کہ وہ اس کتاب پر تنقیدی نگاہ ڈالیس تا کہ اس میں جو علطیاں اور خامیاں ، وں تو ان شاء اللہ اسے دوسرے ایڈیشن میں درست کر دیا جائے ۔ علطیاں اور خامیاں ، وں تو ان شاء اللہ اس کتاب کو شرف قبولیت سے نوازے اور میرے لئے تا کہ اسٹا دیا ہے ۔ کہ اللہ تعالی اس کتاب کو شرف قبولیت سے نوازے اور میرے لئے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے ۔ (آمین)

ابومحمرخرم شنراد

ارخ : 20-07-2008

فول: 0346-4442421

0322-8628066

1. ما من آدمى الافى راسه حكمة بيد ملك، فاذاتواضع قيل للملك:
 ارفع حكمته، واذا تكبر قيل للملك: ضع حكمته\_

''ہرآ دی کے سریس قدرومنزلت، جوفر شنے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، پائی جاتی ہے۔ جب بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے تو فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اس کی قدر دمنزلت کو بلند کردے اور جب وہ تکبر کرتا ہے تو فرشتے کو کہا جاتا ہے کہ اس کی قدر ومنزلت کو بہت کردے۔''

1۔ ضعیف ہے۔

اس حدیث کوعلامہ البانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحة جلد 2 حدیث منبر 74 صحیحة جلد 2 حدیث منبر 74 صحیح کی تمام طریق ضعیف میں۔

#### يهلا طريق :

اخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (1/182/3) من طريق سلام ابي مندر عن على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس عن رسول الله على قال: فذكره.

اس سند میں علی بن زید بن جدعان را دی ضعیف ہے۔

امام علی بن مدینی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام محمد بن سعد نے کہا: کثیر الحدیث تھا محمد بن سعد نے کہا: کثیر الحدیث تھا محمد من مدین ہے ہے۔ امام محمد بن عبین ہے ہے ہے ہے ہے۔ امام بحمد بن عبین نے کہا: سے خصیف الحدیث ہے۔ امام بحلی بن معین نے کہا: ضعیف ہے، قابل جمت نہیں ہے اور پچھ بھی نہیں سے اور پچھ بھی نہیں ہے۔ امام بحلی نے کہا: تشیع کی طرف ماکل تھا اس میں کوئی حرج نہیں اس کی حدیث کھی جائے اور تو کہ نہیں ہے۔ امام ابوز رعد نے کہا: تو کی نہیں ہے۔

امام ابوحائم نے کہا: قوی نہیں ہے اس کی حدیث کھی جائے اور قابل جمت نہیں۔ امام ترندی نے کہا: ضعیف نے کہا: ضعیف نے کہا: ضعیف کہا: صدوق ہے بھی موقوف حدیث کومرفوع بیان کردیتا ہے۔ امام اس نے کہا: ضعیف ہے۔ امام اس خزیمہ نے کہا: برے حافظ کی وجہ سے قابل جمت نہیں۔ امام حاکم نے کہا: محدثین کے نزویک قابل اعتماد بین زیدنے کہا: عدیث کوبدل دیتا تھا ()

امام سفیان بن عیدنہ نے کہا:ضعیف ہے۔امام یزید بن زریع نے کہا:علی بن زید رافضی تھا۔امام احمد بن حنبل نے کہا:ضعیف ہے۔تشیع کی طرف مائل تھا اور تو ی نہیں ہے۔ امام محمد بن اساعیل بخاری نے کہا: قابل جمعت نہیں ﴿

امام ابن حبان نے کہا: اس کو وہم ہوجاتا ہے اور اس کی روایات میں خطائیں زیادہ ہیں آپنے مشائخ سے مظرر واپنتی بیان کی ہیں پس بیترک کردیئے جانے کا مستحق ہے اور قابل جست نہیں۔ (

امام ابن جرعسقلانی نے کہا:ضعیف ہے ﴿ امام جوز جانی نے کہا: وائی الحدیث، ضعیف ہے اور اس کی حدیثیں قابل جمت نہیں ہیں ﴿ امام عقیلی نے علی بن زید کوضعیف راویوں میں شار کیا ہے ﴿ امام ذہبی نے بھی اسے ضعفاء میں شار کیا ہے ﴿ نیز علی بن زید بن جدعان اختلاط کا شکار ہوگیا تھا ﴿

#### دوسرا طريق:

اس سندمیں منصال بن خلیفه راوی ضعیف ہے۔

• قهدذيب التهذيب ٢٠٣٠ مر ٢٠٣٠ ميران الاعتدال ١٢٨،١٢٤ وكتاب. المجروحين ١٠٣٠ فتقريب التهذيب ص٢٣٦ وكتاب احوال الرجال ص١١٥ وكتاب الضعفاء الكبير ٢٣٠٠ والمغنى في الضعفاء ١٨٥٨ و نهاية الاغتباط ص٢٢٣ امام یخی بن معین نے کہا: ضعیف الحدیث ہے امام ابوحاتم نے کہا: نیک ہے اس کی حدیث کھی جائے امام ابوبشر دولائی نے کہا: قوی نہیں ہے۔ امام بخاری نے کہا: وی نہیں ہے۔ امام بخاری نے کہا: وی نہیں ہے۔ امام بخاری نے کہا: وی نہیں متکر جیں۔ امام ابوداؤ دنے کہا: جائز الحدیث ہے۔ امام نسائی نظر، ، اور پھر کہا: اس کی حدیثیں متکر جیں۔ امام حاکم نے کہا: محدثین کے نزدیک قوی نہیں نے کہا: ضعیف ہے اور قوی نہیں ہے۔ امام حاکم نے کہا: محدثین کے نزدیک قوی نہیں ہے۔ اس حاکم نے کہا: محدثین کے نزدیک قوی نہیں ہے۔ اس حاکم این حبان نے کہا: اپنے مثاری ہے مثاری نے کہا: ضعیف ہے اس

#### تيسرا طريق:

على بن حسن الشامى عن خليد بن دعلج عن قتادة عن انس مرفوعاً. (اخرجه ابن عساكر فى "مدح التواضع"ق (2/1/89) اول: اس سند يس قاده مرس ہے (اور اصول عديث كى رو سے معنعن عديث ضعيف ہوتى ہے ()

دوم: دوسراراوی خلید بن دنج ضعیف ہے۔

ا مام علی بن مدین نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام نسائی نے کہا: ثقة نہیں ہے ﴿ امام احدین شبل نے کہا: ثقة نہیں ہے ﴿ امام احمد بن شبل نے کہا: ضعیف ہے چھ چیز مہیں ہے۔ امام ابو حاتم نے کہا: نیک ہے حدیث میں قابل اعتاد نہیں ہے قادہ سے مشکر روایت ہی ہیں (فدکورہ روایت اس نے قیادہ سے ہی روایت کی ہیں (فدکورہ روایت اس نے قیادہ سے ہی روایت کی ہیں (فدکورہ روایت اس نے قیادہ سے ہی روایت کی ہے)

© تاريخ يحيى بن معين ١٧١١. الله ذيب التهذيب ٥٥٣٧٥ كتاب المجروحين ١٣٠/٥ التهذيب ٣٣٨ كتعريف الهل التقديس ص ٣٣٨ كتعريف الهل التقديس ص ١٣٤/١٢٢١ والتدليس في الحديث ص ٣٣٠، ٣٣٣ مقدمة ابن الصلاح ص ٣٣٠ سوالات محمد بن عثمان بن ابي شيبة ص١٥٥ كتاب الضعفاء و المتروكين ص ٢٨٩ كتاب الضعفاء الكبير ١٩/٢

امام وارقطنی نے کہا: ثقة نہیں ہے۔ امام ابو داؤ و نے کہا: ضعیف ہے۔ امام سابی نے کہا: محدثین کا اس کے ضعیف ہونے پر اجتماع ہے ﴿ امام وارقطنی نے کہا: ضعیف ہونے پر اجتماع ہے ﴿ امام وارقطنی نے کہا: ضعیف ہونے بر اجتماع ہے ﴿ امام وہن عبدالله ابن جرعسقلانی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام وہن عبدالله الحزر جی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ابن حبان نے کہا: بہت زیادہ خطا کیں کرنے والانتما ﴿ الحزر جی نے کہا: معیف ہے۔ شعیف ہے۔

امام حاکم نے کہا: اس کی حدیثیں موضوع (جموٹی) ہیں ﴿ امام این عدی نے کہا علی بن حسن کی تمام حدیثیں باطل ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ہے اور سخت ضعیف ہے ﴿ امام وَ ہمی نے کہا: "هو فی عدا دالمتو و سکین" ﴿

#### چوتھا طریق:

زبيس بن بكار حدثنا ابو ضمرة يعنى انس بن عياض الليثى حدثنا عبيدالله بن عمر عن واقد بن سلامة عن يز يد الرقاشى عن انس مرفوعًا نحوه.

اول: اس سند میں بزید بن ابان الرقاشی سخت ضعیف، منکر الحدیث اور متروک ہے۔ امام علی بن مدینی نے کہا:ضعیف ہے الامام محمد بن سعد نے کہا:ضعیف اور قدریہ تھا ال

© تهذيب التهذيب ١٢٢٥/١ الصعفاء والمتروكين ص١٢١ التقريب التهذيب ص٩٣ المغني في الضعفاء ١٢٢٦ فخلاصه تذهيب تهذيب التهذيب ص٩٣ المجروحين ١٢٥٨ المحدخل الى الصحيح ص١٢١ الكمال ١٩٣١ أكتاب المجروحين ١٨٥٨ المدخل الى الصحيح ص١٢١ الكمال ١٢٠٨ ألى المحيح ص١٢١ الكمال المعامل في ضعفاء الرجال ١٤٦/٢/٢ الميزان الاعتدال ١٢٠٨. السوالات محمد بن عثمان بن ابى شيبة ص٨٣ طبقات ابن سعدج ٢٠ حصه ٤ ص ٢٢٢

امام نسائی نے کہا: متروک ہے آ امام بخاری نے کہا: امام شعبہ نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے آ امام شعبہ نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے آ امام یجی بن معین نے کہا: نیک آ وی تھا اس کی حدیث کچھ بھی نہیں ہے اورضعیف ہے۔ امام یعقوب بن سفیان نے کہا: اس میں کمزوری ہے۔ امام ابوحاتم نے کہا: ان میں نظر ہے ( ندکورہ ابوحاتم نے کہا: انس سے اس کی روایت کردہ حدیثیں ضعیف اور ان میں نظر ہے ( ندکورہ روایت اس نے انس سے روایت کی ہے۔ ) امام حاکم نے کہا: متروک الحدیث ہے۔ امام نمائی نے کہا: ثقینیں ہے ﴿ امام احمد بن منبل نے کہا: متکر الحدیث ہے امام فلاس نے کہا: قوی نہیں ہے۔ واقطنی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ابوز رعدرازی نے اسے ضعفاء میں شار کیا ہے ﴿ امام ابوز رعدرازی نے اسے ضعفاء میں شار کیا ہے ﴿ امام ابون جُرعسقلا ٹی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ابون جُرعسقلا ٹی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام یکی بن سعید القطان اس سے روایت نہیں کرتے ہے ﴿ امام عقیلی نے اسے ضعفاء میں شار کیا ہے ﴿

دوم: دوم اراوی واقد بن سلامة سخت ضعیف ہے۔ امام ابن حبان نے کہا: کم روایت بیان کرنے کے باوجود مشکر الحدیث ہے ضعیف راویوں سے موضوع (جموٹی) اشیاء روایت کرتا تھا اوا مام بخاری نے کہا: اس کی حدیثیں جی جی بیں امام عقبلی اورا مام ابن الجارود نے اسے ضعفاء میں شار کیا ہے الامام ذہبی نے کہا: محدثین نے اسے ضعف کہا ہے اسے ضعفاء میں شار کیا ہے اسے ضعفاء میں شار کیا ہے ا

• كتاب الصعفاء والمتروكين ص ٣٠٠ • كتاب الصعفاء الصغير ص١١١ • تهذيب التهذيب ١٩٦/١ • ميزان الاعتدال ٣١٨/٣ كتاب الضعفاء المرازى ٢٢٠/١ • الكاشف٣٠٠ • ٢٣٠ • تعقريب التهذيب ص ٣٨١ • كتاب المجروحين ٣٨٠ • كتاب الضعفاء الكبير ٣/٢/٣ • كتاب المجروحين ٩٨/٣ • كتاب المعنير ص ١١١ • الميزان ٢٢١/١ • المغني في الضعفاء الصغير ص ١١١ • الميزان ٢١٢/١ • المغني في الضعفاء المعنير ع ١٤١ • المنعفاء المرازى ٢١٢/٢

# المعيفة في الاحلايث الضعيفة من سلسلة الاحلايث المعيعة للألباني في المحالات الضعيفة في الاحلايث الضعيفة من سلسلة الاحلايث المعيعة للألباني والمريق كي المحاوران جي رحل مدالباني وشائد في المحمد عند المحمد المعلم المناسخ المعلم المناسخ المعلم المعلم

666

2. كان رسول الله عَلَيْ يعوف بريح الطيب اذا اقبل. "درسول الله عَلَيْ يعوف بريح الطيب اذا اقبل. "درسول الله عَلَيْ جب تشريف لات تق عق "

2- ضعیف ہے۔

ال عديث كوعلامه الباقى في سلسلة الاحاديث الصحيحة جلدة عديث غير 2137 ص 168 ينقل كيا م اورضن كها ميد كين ال عديث كي تمام طرق ضعيف يي -

#### يهلا طريق :

اخرجه ابن سعد ( 399/1)والدارمي ( 32/1) عن الاعمش عن ابراهيم قال فذكره.

اول: اس سند میں اعمش مالس ہے آلہذا بیروایت معنعن ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

دوم: بیرروایت مرسل اور معطل ہے جو کہ محدثین کے نژو یک ضعیف ہے ﴿ نیز ابراہیم النّعی کی عام روایات تا بعین سے ہیں ﴿

<sup>•</sup> التدليب في الحديث ص ٣٠٥/٣٠١ • مقدمه صحيح مسلم ١١٥/٣٠١ • تهذيب التهذيب ١١٥/١

#### دوسرا طريق:

اخرجه ابن سعد من طریق ابی بشر البصری اخبرنا یزید الرقاشی ان انس بن مالک رضی الله عنه حدثهم قال: کنا نعرف خروج النبی بریح الطیب.

اول: اس سند میں بزید الرقاشی راوی سخت ضعیف منکر الحدیث اور متروک ہے اس راوی پر جرح حدیث نمبر (1) چو تقطر این کے تحت گزر پھی ہے لہذا وہی ملاحظ فرمائیں۔ دوم: اس سند میں دوسراراوی ابوبشر بھری معروف نہیں (مجبول ہے) ①

#### تيسرا طريق:

دوم: اس سندمیں دوسراراوی مغیرہ بن عطیہ مجہول ہے 🛡

سوم: اس سند میں تیسر اراوی اسحاق بن فضل شیعہ کے رجال میں سے ہے 🏵

• ميزان الاعتدال ٣٩٥/٣ وتعريف اهل التقديس ص ١٥٢/١٥١ و التدليس في السحديث ص ١٥٢/١٥١ و التدليس في السحديث ص ١٣٤/٣٥ و ١٣٤٠ و ٢١٣٤٠ من ١٢٥٣٠ و من ١٢٥٠ و السعان الميزان ١٨٨١ و ٢١٨٠٠

#### چوتھا طریق:

اخرجه الطبراني في "الاوسط" ص 314من طريق بشر بن سيحان ثنا عمر بن سعيد الابح عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس بن مالك به نحوه.

اول: بیسندسعید بن ابی عروبداور قاده کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے کیونکہ دونوں مدلس ہیں۔ ①

دوم: سعید بن ابی عروبه اختلاط کاشکار ہو گیا تھا © اور وفات سے دس سال پہلے ان کا حافظ خراب ہو گیا تھا ©

سوم: دوسراراوی عمر بن سعیدالان سخت ضعیف ہے۔

امام المحد ثین امام بخاریؒ نے کہا: منکر الحدیث ہے ﴿ امام ذہبی نے عمر بن سعید کوضعفاء میں شار کیا ہے ﴿ امام ابن حبان نے اس پر جرح کی ہے اور امام ابن ابی حاتم نے کہا: قوی نہیں ہے ﴿

<sup>•</sup> التدليس في الحديث ص٢٣٠٠٢٩٩ الكواكب النيرات ص١٩٠ اتذكرة الحفاظ ١٥٣٨١ • كتاب الصعفاء الكبير ١٢٧٣ و ميزان الاعتدال ٢٠٠٨ • المغنى في الضعفاء ١٤/٢ • وديوان الضعفاء والمتروكين ص١٩٠.

3. ان حبشيا دفن بالمدينة فقال رسول الله على دفن في بالطينة التي خلق منها .

"جب ایک عبشی کو مدینہ (کے قبرستان) میں دفن کیا گیا تو رسول الله تَکَالَیْمُ نے فر مایا: جس مٹی سے اس کو پیدا کیا گیا تھا ، اس میں اس کو دفن کر دیا گیا۔"

- صنعیف -3

اس مدیث کوعلامدالبانی نے سلسلة الاحادیث الصحیحة جلد محدیث نمبر 1858 صفحہ مندیث نمبر 1858 صفحہ مندیث کر تام طرق ضعیف ہیں۔ منبر 473 منطق کیا ہے اور حسن کہا ہے کیکن اس مدیث کے تمام طرق ضعیف ہیں۔

#### بهلاطريق

رواه ابونعيم في "اخباراصبهان " ٣٠٣/٢ والخطيب في "الموضح" اله عنه ١٠٣/٢ عن عبدالله بن عيسى حدثنا يحيي البكاعن ابن عمر رضى الله عنه مرفوعًا.

اول: اس سند میں یکیٰ بن مسلم ضعیف اور متر وک الحدیث ہے امام یکیٰ بن سعیداس سے راضی نہیں ہے۔ امام ابوزرعہ نے کہا: توی راضی نہیں ہے۔ امام ابوزرعہ نے کہا: توی نہیں ہے۔ امام ابوزرعہ نے کہا: تقد نہیں ہے۔ امام ابوزرعہ نے کہا: تقد نہیں۔ امام ابن حبان نے کہا: ثقد راویوں سے معطس روایات بیان کرتا تھا اس سے احتجاج کرنا جائز نہیں۔ امام دار قطنی نے کہا: ضعیف ہے۔ امام الاز دی نے کہا: متر وک الحدیث ہے آ امام ابن حجر عسقلانی نے کہا: ضعیف ہے۔ امام الاز دی کہا: ضعیف ہے۔ امام الاز دی کہا: ضعیف ہے۔ امام الله نے کہا: ضعیف ہے۔ اور امام نہیں نے کہا: ضعیف ہے۔ اور امام یکیٰ بن معین نے کہا: ضعیف ہے آ

<sup>©</sup> تهذيب التهذيب ١/١٤٤ ۞ كتاب الصعفاء والمتروكين ص٢٠٠. ۞ تقريب التهذيب ص ٢٠٠٨ ۞ تاريخ التهذيب ص ٣٠٠ ۞ الكاشف ٣٢٥/٣ ۞ المغنى في الضعفاء ٢٠٠٢ ۞ تاريخ يحيى بن معين ٢٠٤/٢

دوم: اس سند میں عبداللہ بن عیسی ضعیف اور منکر الحدیث ہے۔ امام ابوزر عدرازی نے کہا منظرب کہا منکر الحدیث ہے۔ امام ابن عدی نے کہا منظرب الحدیث ہے اور قابل جمت نہیں ہے۔ امام ابن عدی نے کہا منظرب الحدیث ہے اور قابل جمت نہیں ہے۔ امام ساجی نے کہا اس کے پاس منکر روایتیں ہیں ﴿ الحدیث ہیں مطابقت نہیں ہے ﴿ امام ابن جمر عسقلا نی نے کہا اس مقیل نے کہا اس کی اکثر حدیث ہیں مطابقت نہیں ہے ﴿ امام ابن جمر عسقلا نی نے کہا صعیف ہے ﴿ امام ابن جمر عسقلا نی نے کہا صعیف ہے ﴿ امام ابن جمر عسقلا نی نے کہا صعیف ہے ﴿ امام وَہِی نے کہا محدثین نے اس کوضعیف کہا ہے ﴿

#### دوسرا طريق

عبدالله بن جعفر بن نجيح ثنا ابي ثنا انيس بن ابي يحيي عن ابيه عن ابي عبد الخدري رضى الله عنه ان النبي.

اول: اس صدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں آپ مظافیا نے مدینہ میں چندلوگوں کو قبر کھود تے دیکھا تو یو چھا یہ س کی قبر ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ایک صبتی تا جرتھا۔ مدینہ میں آیا اور یہیں فوت ہو گیا۔ آپ مظافیا نے فرمایا: لا الدالا الله بدا پی زمین اور آسان سے اس مٹی کی طرف جلایا گیا جس سے مدیبدا ہوا تھا۔

اول: اس حدیث میں عبداللہ بن جعفر بن نیج سخت ضعیف ، مکر الحدیث اور متروک ہے۔ امام بیخ بن محین نے کہا: ضعیف الحدیث ہے۔ امام بیخ بن معین نے کہا: سیکوئی چیز نہیں ہے۔ امام عمرو بن علی نے کہا: ضعیف الحدیث ہے۔ امام ابو حاتم نے کہا: سخت مشکر الحدیث ہے اس نے تفتہ راویوں سے مشکر حدیثیں روایت کی بین اس کی حدیث کھی جائے لیکن قابل جمت نہیں ہے۔ امام نسائی نے کہا: ثفتہ نہیں ہے امام ابن عدی نے کہا: اس کی تمام حدیث میں مطابقت نہیں کی گئی۔ امام عبدالرحلٰ بین مہدی نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے۔

 <sup>●</sup> كتاب الضعفاء للرازى ٢/٩/٢ القديب التهذيب ٢٢٨/٣ الضعفاء الضعفاء الضعفاء الضعفاء الضعفاء الضعفاء الكريب التهذيب ص ١٨٢ الكاشف ٢٨٢/٢ المنطقاء الكريب التهذيب ص ١٨٢ المنطقاء المن

امام یجی بن معین اور امام عقیل نے کہا ضعیف ہے اہمام علی بن مدینی نے کہا: میر اوالد عبد اللہ بن جعفر ضعیف ہے امام نسائی نے کہا: متر وک الحدیث ہے امام ابن عدی نے کہا: میر اوالد عبد اللہ بن جعفر ضعیف ہے امام ابن عدی نے کہا: یجھ چیز بھی نہیں امام ابن عدی نے کہا: یکھ چیز بھی نہیں امام ابن عدی نے کہا: یکھ چیز بھی نہیں امام دہیں ہونے برتمام محدثین حجر عسقلانی نے کہا: اس کے ضعیف ہونے برتمام محدثین متفق ہیں ہے

دوم: دوسرے راوی''انی''کے بارے میں علامہ الیانی نے خود ہی وضاحت کردی ہے کہ' کم اعرفۂ' میں اس کوئیں پیچا نتا (لیعن مجبول ہے) ﴿

#### تيسرا طريق:

اس روایت میں حدیث کے الفاظ کھے یوں ہیں رسول اللہ مظافظ ہمارے پاس سے گزرے ہم قبر کھودرہ ہے تھے۔ فرمایا: کیا کررہے ہو؟ ہم نے کہا۔ اس جبش کی قبر کھودرہ ہیں ، فرمایا: اس کی موت اس کواس کی مٹی کی طرف لے آئی ہے۔ ابواسامہ راوی نے کہا: شمصیں معلوم ہے کوفہ والوں میں میدروایت کیول بیان کررہا ہوں۔ اس لئے کہ ابو بکر اور عمر وزیرہ بھی رسول اللہ منافیرہ کی مٹی سے بیدا ہوئے تھے۔

اول: اس حدیث میں احوص بن تکیم راوی ضعیف ،منکر الحدیث اور ثقینہیں ہے۔ امام کی بن معین نے کہا: کچھ چیز نہیں ہے کی بن معین نے کہا: کچھ چیز نہیں ہے امام نسائی نے کہا: کچھ چیز نہیں ہے امام نسائی نے کہا: شعیف ہے۔

● تهذیب التهذیب ۱۱۱۳ کمیزان الاعتدال ۱۸ ۱۳ کتاب الضعفاء والمتروکین ص ۲۹۵ کتاب احوال الرجال ص ۱۱۰ کخلاصه تذهیب ته ذیب الکسال ۱۲ ۱۳۹ تقریب التهذیب ص ۱۵۰ کاالمخنی فی الضعفاء ۱۹۰۱ کسلسلة الاحادیث الصحیحة ج۳ ص ۳۵۳ وتاریخ یحیی بن معین ۳۸۸/۳ امام علی بن مدینی نے کہا، یکھ چیز نہیں ہے اس کی احادیث شکھی جائیں آ امام بعقوب بن سفیان نے کہا: اس کی احادیث تو کی نہیں ہیں۔امام جوز جانی نے کہا: حدیث میں قوی نہیں ہے۔امام ابوحاتم نے کہا: قوی نہیں ،منکر الحدیث ہے امام ابوحاتم نے کہا: قوی نہیں ،منکر الحدیث ہے امام ابوحاتم نے کہا: قوی نہیں ،منکر الحدیث ہے امام ابن حبان نے کہا: اس کی روایات معتر محمد بن عوف نے کہا: اس کی روایات معتر نہیں۔امام ساجی نے کہا: ضعیف ہے اور اس کے پاس منکر روایتیں ہیں ﴿ امام ابن حبان نے کہا: اس کی تعاشر وایتیں ہیں ﴿ امام ابن حبان نے کہا: مشائخ ہے منکر روایتیں بیان کرتا تھا۔امام یکی بن سعید القطان نے اسے چھوڑ ویا نے کہا: مشائخ سے منکر روایتیں بیان کرتا تھا۔امام یکی بن سعید القطان نے اسے چھوڑ ویا نظاش امام ابن جم عسقلانی نے کہا: ضعیف الحفظ ہے ﴿

#### چوتھا طریق

اس میں حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں۔ ہرانسان ای ٹی میں دفن ہوتا ہے جس سے وہ بیدا کیا جاتا ہے۔ اس روایت کی سندیوں ہے:

حدثنا ابراهیم بن علی بن زیاد الرازی قال حدثنا ابراهیم بن موسی الفرا قال حدثنا هشام بن یوسف عن ابن جریج قال اخبرنی عمر بن عطاء بن وراز عن عکرمة عن ابن عباس.....

اس سند میں عمر بن عطاء را وی ضعیف ' ثقبہ بیں ہے۔

امام یکی بن معین نے کہا: عمر بن عطاء بن وراز نے عکرمدے جو پچھ روایت کیا ہے وہ ضعیف ہے (فدکورہ روایت اس نے عکرمدے ہی روایت کی ہے) امام نسائی نے کہا: ضعیف ہے (فدکورہ روایت اس نے کہا: ضعیف الحدیث ہے )

<sup>•</sup> ميزان الاعتدال ١١٢١ • تهذيب التهذيب ١٢٥/١ • كتاب المجروحين ١٠ ميزان الاعتدال ١٢٥/١ • تهذيب التهذيب معين ٢٥١ • تاب الضعفاء الضعفاء والمتروكين من ٢٥٠ • كتاب الضعفاء للرازى ٢٤/٢.٣

امام احمد بن عنبل نے کہا: حدیث میں توی نہیں ہے۔ امام نسائی نے کہا: ثقة نہیں ہے۔
امام ابن خزیمہ نے کہا: محدثین نے اس کے برے حافظ کی وجہ سے اس کی حدیثوں میں کلام
کیا ہے۔ امام یعقوب بن سفیان نے کہا: محدثین نے اس کوضعیف کہا ہے ﴿ امام یحیٰ بن
معین نے کہا: "چھ چیز نہیں ہے ﴿ امام عقیل نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿ امام ذہبی
نے کہا: "واہ" (لیعنی سخت ضعیف ہے) ﴿ امام ابن ججرع سقلانی نے کہا: ضعیف ہے ﴿

#### پانچواں طریق

سنديول هـ: موسى بن سهل بن هارون عن اسحاق الازوق عن النورى عن ابى اسحاق عن ابى الاحوص عن عبدالله مرفوعًا.

اس حدیث میں الفاظ کھے یوں ہیں میں ، ابوبکر اور عمر علقہ متیوں ایک مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور اس میں ہم دفن کئے جائیں گے۔

اقل: اس سنديس سفيان تورى اوراني اسحاق مرنس بين ال

دوم: امام ابن حجرعسقلانی اورامام ذہبی نے مذکورہ حدیث نقل کرنے کے بعد کہایہ روایت باطل ہے راقم کوموکی بن مہل کا ترجمہ نہیں ملا ﴾

چوتھااور یا نیجوال طرق راقم نے اضافہ کیا ہے۔علامہ البانی رشین نے سلسلة الاحادیث الصححصحة میں انہیں نقل نہیں کیا علامہ البانی رشین نے پہلے تین طرق کی بنا پراس حدیث کوشن کہا ہے۔ مگرتمام طرق کی حقیقت آپ کے سامنے ہے۔

999

© تهذيب التهذيب ٣٠٠/٣ هميزان الاعتدال ٢١٣/٣ وكتاب الصعفاء الكبير ١٨٠/٣ والكاشف ٢ /٢٤٢ € تقريب التهذيب 'ص ٢٥٦ € التدليس في المحديث ص٢٠١/٣ لسان الميزان ٢ / ١٣٠٠ وميزان الاعتدال ٢٠١/٣

4. اكثرواالصلاة على فإن الله وكل بى ملكا عند قبرى فاذا صلى على رجل من امتى قال لى ذلك الملك : يا محمد! أن فلان بن فلان صلى عليك الساعة.

'' بھی پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔اللہ تعالی میری قبر پرایک فرشنہ مقرر فرمائے گا۔ جب بھی میرا کوئی امتی بھی پر درود بھیجے گا۔ توبیہ فرشنہ کہے گا۔اے محمد مظافیظم! فلال بن فلال نے ابھی آپ پر درود بھیجا ہے۔''

### 4۔ انتہائی ضعیف ہے۔

اس عدیث کوعلامه الباقی نے سلسلة الاحادیث الصحیحة جلد 4 عدیث نمبر 1530 من 45,43 پرنقل کیا ہے اور حسن کہا ہے نیز محمد اقبال کیلانی نے بھی '' درودشریف کے مسائل'' ص 47 پرنقل کیا ہے اس روایت کی دوسندیں جیں اور دونوں بی سخت ضعیف بیں بلکہ باطل ہیں۔

#### يهلا طريق

الديلمى 31/1/1عن محمد بن عبدالله بن صالح المروزى حدثنا بكر بن خداش عن فطر بن خليفة عن ابى الطفيل عن ابى بكر الصديق مرفوعاً.

اول: اس سند میں بکر بن خداش مجہول الحال ہے۔ صرف امام ابن حبان نے اس کی نوشق کی ہے اور اہل علم سے یہ بات مخفی نہیں کدا کیلے ابن حبان کی نوشق قابل قبول نہیں ہے۔ کیونکہ ابن حبان توشق کرنے میں متساہل ہیں۔

### > (المحيثة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني

دوم: اس روایت میں دوسراراوی محمد بن عبدالله بن صالح المروزی بھی'' نسم اعسو فد'' (مجہول) ہے۔ ①

### دوسرا طريق

نعيم بن ضمضم و فيه خلاف عن عمران بن الحميرى عن عمار بن ياسر مرفوعاً.

اول: اس سند میں عمر ان بن جمیری راوی مجبول ہے۔ امام ذہبی کہتے ہیں: عموان بن حمید ی عن عمار بن یاسو "لا یعوف حدیثه" لیعنی اس کی حدیثیں معروف نہیں ہیں۔ (مجبول ہیں) اور امام محمد بن اساعیل بخاری نے کہا: احادیث میں اس کی مطابقت نہیں کی گئی ﴿ اور دوسراراوی نعیم بن ضمضم مجبول الحال ہے۔ پہلی سند میں دوراوی مجبول بیں۔ دوسری سند میں ہوں دوراوی مجبول ہیں۔ ان مجبول اسناد کی بنیاد پر علام البانی کا اس روایت کوشن کہنا میری سمجھ سے باہر ہے۔ جب کہ جمج کہ سے ثابت ہے کہ آپ منافیا ہے۔ کہ آپ منافیا کا مقام جنت میں ہے اور وہاں پر آپ کا خوبصورت کی ہے۔

اس حدیث کوامام بخاری نے ''قصیح بخاری'' میں روایت کیا ہے۔ آپ شکاری نے کا قبر میں درودسننا اوراس کا جواب ویتا۔ ایسی روایات تمام کی تمام مردوداور باطل ہیں۔ تفصیل انشاء اللہ آ محے آرہی ہے۔

000

مامن احد یسلم علی الاردالله علی روحی حتی اردعلیه السلام.
 بحب کوئی شخص مجصے سلام کہتا ہے تو اللہ تعالی میری روح واپس لوٹا تا ہے تا کہ بیس (اس سلام کا) جواب دوں۔

### 5- ضعیف ہے۔

اس مدیث کوعلا مدالبانی نے سلسلة الاحسادیت الصحیحة جلد 5، مدیث نبر 2266 می 338 پرتقل کیا ہے اور امام نووی کا قول نقل کیا کہ اس کی سند جید ہے نیز محمد اقبال کیلانی نے "ورووشریف کے سند جید ہے نیز محمد اقبال کیلانی نے "ورووشریف کے مسائل "ص 32 پرتقل کیا ہے اور امام این تیمید نے "السجو اب البساھو فسی زواد المقابو" میں ص 19 در 118 میں 162 برتقل کیا ہے۔

### يهلا طريق

ابوداود 319/1° والبيهقي في السنن 245/5° ومستد احمد 227/2° والطبراني في "الاوسط" ( 449) عن عبدالله بن يزيد الاسكندراني عن حيوة بن شريح عن ابي صخر عن يزيدبن عبدالله بن قسيط عن ابي صالح عن ابي هريره مرفوعاً.

اول: شل نے پرسندسلسلة الاحادیث الصحیحة میں جس طرح ہائ طرح نقل کی ہے۔ لیکن سنن ابی داؤد الیہ بقی فی اسنن منداحد میں پرسنداس طرح نہیں ہے۔ بلکہ سند ایوں ہے۔ محمد بن عوف المقرى و عبدالله بن یزید ثنا حیوة بن شریح عن ابی صخو عن یزید بن عبدالله بن قسیط عن ابی هریره رضى الله عنه موفوعاً.

بدروایت منقطع مونے کی وجہ سےضعیف ہے کیونکہ بزید بن عبداللہ بن قسیط کی

وفات 122 صیس ہوئی (اوراس کی عام روایات تا بعین سے ہیں اس روایت میں اس نے ساع کی تضریح نہیں کی۔

دوم: الطمراني في "الاوسط" (449) ميس سنديون ہے۔

بكرعن مهدى بن جعفر الرملى عن عبدالله بن يزيدعن حيوة بن شريح عن ابى صالح عن ابى صالح عن ابى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً.

یہ سند (پہلے دورادی چوڑکر) علام البانی نے سلسلة الاحادیث الصحیحة میں نقل کی ہے ۔ لیکن علام البانی نے پہلے دورادی حذف کر کے سندنقل کی ہے علام البانی نے ایسا کیوں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے اس سند میں امام طبر انی کا استاد کر بن ہل ضعیف ہے ﴿ اوردوسرارادی مہدی بن جعفر الرملی بھی ' مختلف فی' ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ بیساری کارستانی ضعیف راوی بکر بن بہل کی ہے جس نے بیزید بن عبداللہ بن قسیط عن ابی صالح عن ابی بن قسیط عن ابی صالح عن ابی مبریرہ بڑائٹ کو بدل کر بیزید بن عبداللہ بن قسیط عن ابی صالح عن ابی مبریرہ بڑائٹ کر دیا ہے تا کہ سند میں انقطاع کا شید ندر ہے اب کے مبدی بن جعفر الرطی کے بارے میں پیش خدمت ہے۔

امام یجی بن معین نے کہا: اس میں کوئی حرج نہیں۔امام ابن عدی نے کہا: اُف اُلہ اُلہ کہا: آفنہ راویوں سے ایک چیزیں روایت کرتا ہے جس کی مطابقت نہیں کی گئی اور امام محمد بن اساعیل بخاری نے کہا: اس کی حدیثیں منکر ہیں ﴿

<sup>●</sup>تهذيب التهذيب٢/٢١٦ لسان الميزان ١/ ٥١ ميزان الاعتدال٣/ ٩٥٠.

امام این جرعسقلانی نے کہا:''صدوق اسه او هام'' آمام ذہبی نے کہا:اس کی حدیث منکر ہے ﴿امام یکیٰ بن معین نے کہا: تُقدہے امام صالح بن محمد نے کہا: اس میں کوئی حرج نہیں ﴾

#### 000

6. ان من افضل ايامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم، و فيه قبض، و فيه النفخة، و فيه الصعقة فاكثر واعلى من الصلاة فيه صلاتكم معروضة على قال فقالوا، يا رسول الله عسلى الله عليه وسلم و كيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارمت؟ يقولون بليت فقال، ان الله حرم على الارض اجساد الانبياء.

"سب دنوں میں سے جعہ کا دن افضل ہے اسی روز آدم طیا پیدا کے گئے اسی روز ان کی روح قبض کی گئی اسی روز صور پھونکا جائے گا اسی روز اٹھنے کا تھم ہوگا لہذا سروز مجھ پر کٹر ت سے درود بھیجا کر وتمہا را درود میر سے سامنے پیش کیا جاتا ہے صحابہ کرام جائی آپ کے وفات کے بعد آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو پھی ہوں گی یا یوں کہا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو پھی ہوں گی یا یوں کہا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کا جم مبارک مٹی میں مل چکا ہوگا تو پھر ہمارا درود آپ کے سامنے کیسے پیش کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جسم زمین پرحرام کر سامنے کیسے پیش کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جسم زمین پرحرام کر دیئے ہیں۔"

6۔ سخت ضعیف ہے۔

ال مديث كوعلام الباني في سلسلة الاحداديث الصحيحة جلد 4 مديث تبر 1527 ،

<sup>●</sup> تقريب التهذيب ص ٣٣٩ ♦المغنى في الضعفاء٢/ ٣٣٥ تهذيب الكمال ٣٢٣/١٨

ص 32 پر قال کیا ہے اور ای مفہوم کی دوسری صدیث کوسلسلة الا حادیث الصحیحة جلد 3 مدیث نمبر 1407 میں 397 پر قال کر کے حسن کہا ہے ۔امام ابن جبیہ نے "
المبحواب الباهو فی ذوار المقابو "ص 19 پر قال کیا ہے ای طرح محمدا قبال کیلائی نے "درود شریف کے مسائل" ص 48 پر نقل کر کے علامدالبانی سے مجے ہونے کا تھم لگایا گیا ہے ۔ اس کے علاوہ امام نووی نے "دریاض الصالحین" میں اس حدیث کوقل کر کے تیج کہا ہے۔ اس کے علاوہ امام نووی نے "دریاض الصالحین" میں اس حدیث کوقل کر کے تیج کہا ہے۔ نیز 5 جلدوں والی مفکوۃ مع تخ تے میں بھی اس حدیث کوقیج یا حسن تعلیم کیا ہے۔

النسائى كتاب الجمعه باب ذكر فضل يوم الجمعه، و سنن ابى داؤد كتاب الصلوة وباب تفريع ابواب الجمعه. و سنن ابن ماجة كتاب اقامة الصلوة والسنة باب فى فضل الجمعة، و سنن الدارمى كتاب الضلاة باب فى فضل الجمعة، و سنن الدارمى كتاب الضلاة باب فى فضل الجمعة، و سنن الكبرى للبيهقى كتاب الجمعة ما يؤمربه فى ليلة النجمعة ويومها من كثرة الصلاة على رسول الله، و مسند احمد ١٨٠ و صحيح ابن خزيمة جماع ابواب فضل الجمعة باب فضل الصلاة على النبى يوم الجمعة ، و صحيح ابن حبان باب الادعية ذكر بان صلاة من صلى على النبى من امته تعرض عليه فى قبره، و مصنف ابن ابى شيبه كتاب الجمعة باب فى فضل الجمعة و يومها.

### يهلا طريق

ان تمام کتب احادیث میں جوسند ہے اس کا مرکزی راوی عبدالرحمٰن بن یزید بن جابر ہے اورامام محمد بن اساعیل بخاری سمیت دیگر محدثین نے کہا ہے کہ بیابن جابر نہیں بلکہ عبدالرحمٰن بن یزید بن تمیم ہے ①

<sup>•</sup> تهذيب التهنيب ٣٢٥/٣ وتاريخ الاوسط، ٩٢/٢٠

عبدالرحمٰن بن یزیدراوی سخت ضعیف، متروک اور منکر الحدیث ہے۔ امام ابوزر عدرازی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام محمد بن اساعیل بخاری نے کہا: منکر الحدیث ہے ﴿ امام نسائی نے کہا: متروک الحدیث ہے ﴿ امام ابن حبان نے کہا: تقدراویوں سے الی حدیثیں روایت کرنے میں منفر دہے۔ جوان کی روایت کے مشابہ بیں ہوتیں بہت وہم اور غلطیاں کرنے والا تقا﴿ امام ابواسامہ نے کہا: ضعیف ہے۔ امام وجیم نے کہا: منکر الحدیث ہے۔ امام ابو واؤ د نے بن معین نے کہا: ضعیف ہے۔ امام ابو وائر سے الحدیث ہے۔ امام ابو واؤ د نے کہا: متروک اور کہا: متروک اور ضعیف ہے۔ امام دار طلی سے امام دار قطنی نے کہا: متروک اور ضعیف ہے ﴿ امام ابن عیف ہے ﴿ امام ابن حجم عسقلانی نے کہا: ضعیف ہے ﴾ عمری نے کہا: ضعیف ہے ﴾ امام ابن حجم عسقلانی نے کہا: ضعیف ہے ﴾

### دوسرا طريق

اخرجه الحاكم في المستدرك ٢١/٢، البيهقي في حياة الانبياء في قبور هم ،ص٢٨، من طريق الوليد بن مسلم حدثني أبو رافع عن سعيد المقبري عن ابي مسعود الانصاري مرفوعاً.

اس روایت کی سند میں اساعیل بن رافع منکر الحدیث، متر وک الحدیث اور قابل جمت نہیں ہے۔ امام یجی بن معین نے کہا: ضعیف الحدیث ہے اور پچھ چیز نہیں ہے امام یعقوب بن سفیان نے کہا: 'فیھم ضعف لیسو المعرو کین و لا یقوم حدیثھم مقام الحجة '' ا

<sup>©</sup>كتاب المضعفاء للرازى ٢/ ٣٢٣ تاريخ الصغير ٢/ ١٠٩ كتاب المضعفاء والمتروكين ص ٢٩٦ كتاب المجروحين ٢/ ٥٥ كته ديب التهذيب ٣/ ٣٣٥. المعنى في الضعفاء ا/ ١١٧ كتقريب التهذيب ص ٢١١ كسوالات ابن المعنيد، ص ٢١١ كاريخ يحيى بن معين، ا/ ٥٢ المعرفة والتاريخ يحيى بن معين، ا/ ٥٢ المعرفة والتاريخ ٣/ ١٥٤

المام احمد بن حنبل نے کہا: وہ ضعیف، منکر الحدیث ہے 🛈 امام دارقطنی نے اس کا ذکر ".السضعفاء والمسروكون "سي كياب المام نسائي في كها: متروك الحديث ب المام ابن حبان في كها: كان رجلا صالحاء الاانه يقلب الاخبار حتى صار الغالب على حديثه المناكير التي تسبق الي القلب انه كان كا المتعمدلها ﴿ امامُ عَلَى فِي اس كاذكرضعفاء مين كياب ١٥ مروبن على في كها:منكر الحديث ہے۔ امام تر فدى نے كہا: بعض الل علم (محدثين) نے اس كوضعيف كہا ہے۔ امام نسائی نے کہا:ضعیف اور ثقة نہیں اور امام ابن خراش اور امام دار قطنی نے کہا: متروک ہے۔ ا مام ابن سعد نے کہا: وہ کثیر الحدیث ضعیف تھا۔ امام عجل نے کہا: ضعیف الحدیث ہے۔ امام حاکم ابواحد نے کہا: محدثین کے نزدیک قوی نہیں ہے۔ امام علی بن جنید نے کہا: متروک ہے۔ امام بزار نے کہا: وہ تُقد نہیں ہے اور نہ قابل ججت ہے اور امام ابن جارود، ابن عبدالبر،امام ابن حزم اورامام خطیب بغدادی نے اس کوضعیف کہاہے الام ابن عدی نے كها:"احاديث، كلهها مما في، نظر الاأنه يكتب حديثه في جملة المنصعفاء ''کامام ذہبی نے کہا: محدثین نے اس کو پخت ضعیف کہا ہے ﴿ امام ابن حجر عسقلاني في كباب: "ضعيف الحفظ" و

### تيسراطريق

البيهقي في "السنن"٣٠٩/٣،عن عبدالرحمٰن بن سلام انبأابراهيم بن طهان

البضعفاء والكذابين، ص٥٣ المضعفاء والمتسروكون للدارقطني، ص١٣٥ المضعفاء والمتسروكون للدارقطني، ص١٣٥ الاكتاب المجروحين، ١٢٣/١ الاكتاب الضعفاء الكبير، ١/١٤٥ المتقذيب التهذيب، ١/١٨٨ الكامل في الضعفاء الرجال ١/١٥٣ المغنى في الضعفاء الراء الاتحرير تقريب التهذيب الـ٣٢/١

### الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني

عن أبي اسحاق عن أنس موفوعاً. اس طرق مين ابواسحاق السبيعي راوى اختلاط كا شكار موكيا تقا (اور مدلس ب (عن سروايت كرر باب للبذايدروايت معنعن مون كي وجب ضعيف ب-

### چوتھا طریق

أخرجه ابن عدى، ۱۲۹/۲ درست بن زياد القشير ى عن يزيد الوقاشى عن أخرجه ابن عدى، الموقاشى عن أنس مرفوعاً.

اول: اس سند میں درست بن زیاد القشیر ی راوی واہی الحدیث اور منکر الحدیث ہے۔وضاحت پیش خدمت ہے۔

امام المحد ثین امام بخاری نے کہا: "حدیشه لیس با لقائم" امام ابن حبان نے کہا: "و کان منکر الحدیث جدا، بروی عن مطر و غیرها اشیاء تتحایل الی من یسمعها انها موضوعة لا یحل الا حتجاج بحبره "امام نائی نے کہا: قوی نہیں ہے امام قیل نے اس کاذکر ضعفاء میں کیا ہے امام یکی بن معین نے کہا: وہ پکھ چیز میں ہے اورام ابورام ابورام مابور زعد نے کہا: وہ وہ ابی الحدیث ہا وہ ابورام ابورام مابور زعد نے کہا: وہ وہ ابی الحدیث ہا وہ ابورام ابورام مابور نہیں ہے اورام ابورام مابور بحدیثه "امام وارقطنی ایس بالقائم، عامة عن یزید الوقاشی، لیس یمکن ان یعتبر بحدیثه "امام وارقطنی اورام مابود لؤ د نے کہا: وہ ضعیف ہے اس کاذکر ضعفاء میں کیا ہے آ

الكواكب النيرات، ص ٣٦١ ونهاية الاغتباط، ص ٢٧٣ الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين، ص ٥٨ وكتاب الضعفاء للبخاري، ص ٣٠ وكتاب المحروحين، ٢٩٣١ وكتاب المضعفاء والمتروكين، ص ٢٨٩ وكتاب المضعفاء المحبور حين، ٢٨٠/١ وكتاب المضعفاء المحبير ٢٨٠/١ وتهذيب التهذيب ١٢٥/١٢ والمحبريب التهذيب، ٢٨٠/١ وتصحف في المحمد الم

دوم: اس سند میں دوسرا راوی بیزید الرقاشی منکر الحدیث متروک الحدیث اور نا قابل ججت ہے اس راوی پر جرح حدیث نمبر(1) میں چو تھے طرق کے تحت گزر چکی ہے لہذاوہ ہی ملاحظ فرمائیں۔

### پانچواں طریق

اخرجه الشافعى (رقم ا٣٣): أخبرنا ابراهيم بن محمد أخبرنى صفوان بن سليم أن رسول الله على قال:

اول: بیسند مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے کیونکہ صفوان بن سلیم تا بعی ہے ①
دوم: اس سند میں ابراھیم بن محمد بن الی یحی راوی مدلس ہے ④ نیز متر وک منکر الحدیث اور کذاب ہے، وضاحت پیش خدمت ہے۔

ا مام ما لک بن انس نے کہا: وہ دین میں ثقة نہیں۔ امام ولید بن شجاع نے کہا: وہ بعض سلف کو گالیاں دیتا تھا اور امام احمد بن منبل نے کہا: وہ فقدری جمی تھا اس میں تمام بلائیں ہیں اور لوگوں (محدثین ) نے اس کی حدیث کوترک کردیا تھا۔ امام بیزید بن ہارون نے کہا: وہ جھوٹا

© تهذيب التهذيب، ٢٠٣/٢ الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين، ص ٢٠ التهذيب عثمان بن ابي شيبة، ص ١٢٣ الاكتاب المدلسين، ص ٢٠ المدلسين، ص ٢٠٣ المدلسين، ص ٢٠٣ المدلسين، ص ٢٠٣ المدلسين، ص ٢٠٣ المدلسين، ١٨٥/٢ المدلسين ا / ٤٠٠ كتاب الضعفاء المكبير، ١/٢٢ التاريخ الاوسط للبخاري، ١٨٥/٢

### چھٹا طریق

رواه ابن أبى حاتم فى "العلل" ا/٥٠/٢ من طريق سعيد بن بشير عن قتاده عن أنس مرفوعاً.

اول: اس سندیس قاده راوی مشہور رکس ہے اور عن سے روایت کر رہا ہے نیز امام ابن الی حاتم نے اس روایت کوذکر کرنے کے بعد اپنے باپ امام ابوحاتم سے نقل کیا ہے کہ سے حدیث اس سندسے منکر (ضعیف) ہے۔

© كتاب الصعقاء الكبير، 1/١٣ م كتاب احوال الرجال، ص١٢٨ قتاريخ الثقات، ص٥٢ م ٥١ كتاب الصعفاء الله عنديم، ص٥٢ م الصعفاء والشقات، ص٥٢ م ٥٢ م السندين، ١/٣٥ م ١٣٥ م كتساب والسكذابيين، ص٥٢ م سنين الدار قبط نبي، ١/٣٠ ٢٢ م ١٣٥ م كتساب السمجروحيين، ١/٥٠ والسمعوفعيم والتاريخ، ١/٣٠ ١٥ وتيوان الصعفاء والمتروكين، ص٠٠ م قتحرير تقريب التهذيب، ١/٢٠ والمتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين، ص٥٩.٥٨ هالمقتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين، ص٥٩.٥٨

### المعيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصعيعة للأنباني ك على ١٩٥

دوم: اس سند میں سعید بن بشیر راوی مکر الحدیث متر وک اورضعیف ہے، وضاحت پش خدمت ہے۔

امام المحد ثین امام بخاری نے کہا: ''یت کلمون فی حفظہ '' اور امام نسائی نے کہا: وہ ضعیف ہے ﴿ امام بخی بن معین نے کہا: وہ سے چی بڑیس ہے ﴿ اور شعیف ہے ﴿ امام ابو سعر نے کہا: وہ صعیف ہے ﴿ امام ابو سعر نے کہا: وہ صعیف تھا ﴿ امام دار قطنی نے کہا: وہ صدیت میں توی ٹیس ہے ﴿ امام ابو سعر نے کہا: وہ صعیف میں المحد یث تھا ﴿ امام عبد الرحم من میں کیا ہے اور امام عمر و بن علی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے اور امام عمر و بن علی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے کہا امام عبد الرحم ن بن مہدی نے اس کو ترک کر دیا تھا ﴿ امام ابن حبان نے کہا: وہ ردی المحقظ فاحش المحل المقت نہیں کی گی ﴿ امام ابن المحل المحت نہیں کی گی ﴿ امام ابن عبد بن المحل الله علی المحل المحت میں کیا ہے ﴿ امام عبد بن المحت میں کیا ہے ﴿ امام عبد بن المحر من قادہ بن ہم میں کیا ہے ﴿ امام عبد بن المحر من قادہ بن کہا: وہ صحیف ہے ﴿ امام ذبی نے کہا: وہ قنادہ ہے مشر صدیث میں روایت کرتا تھا ﴿ امام ذبی نے کہا: وہ قنادہ ہے مشر صدیث میں روایت کرتا تھا ﴿ امام المام ذبی نے کہا: وہ قنادہ ہے مشر صدیث میں روایت کرتا تھا ﴿ امام المام المن تجم عسقل نی نے کہا: وہ ضعیف ہے ﴿ المام المن تجم عسقل نی نے کہا: وہ ضعیف ہے ﴿ المام المن تجم عسقل نی نے کہا: وہ ضعیف ہے ﴿ المام المن تجم عسقل نی نے کہا: وہ ضعیف ہے ﴿ المام المن تجم عسقل نی نے کہا: وہ ضعیف ہے ﴿ المام المن تجم عسقل نی نے کہا: وہ ضعیف ہے ﴿ المام المن تجم عسقل نی نے کہا: وہ ضعیف ہے ﴿ المام المن تجم عسقل نی نے کہا: وہ ضعیف ہے ﴿ المام المن تجم عسقل نی نے کہا: وہ ضعیف ہے ﴿ المام المن تجم عسقل نی نے کہا: وہ ضعیف ہے ﴿ المام المن تجم عسقل نی نے کہا: وہ ضعیف ہے ﴿ المام المن تحمد علیہ نے کہا نے ک

### ساتواں طریق

أخر رجمه البيه قبى في السنن الكبرى،٢٣٩/٣،وحيدة أنبياء في قبورهم، ص٢٩٩، من طريق وأخبرنا على بن احمد عبدان الكاتب ثنا احمد بن عبيد الصفار ثنا الحسن بن سعيد ثنا ابرا هيم بن الحجاج ثناحماد بن

• كتاب الضعفاء للبخارى، ٣٥ فكتاب الضعفاء والمتروكين، ص ٢٩٣ فتاريخ يحيى بن معين، ٢٠/٢ فتاريخ عثمان بن سعيد الدارمي، ص ٥٠ فسوالات محمد بن عثمان بن ابي شيبه، ص ١٥٤ فسنن الدار قطني، ١/١٣٥ والمعرفته والتساريخ، ٢/١٥ فكتساب السضعفاء السكبيسر، ١/١٠١ فكتساب السضعفاء السكبيسر، ١/١٠١ فكتساب السضعفاء والسكذابيس، ص ٩٨ قتهديب التهذيب، ص ١٢٠ التهذيب، ص ١١٠ التهذيب، ص ١٨٠ التهذيب، ص ١٢٠ التهذيب، ص ١٠٠ التهذيب، ص ١١٠ التهذيب، ص ١٢٠ التهذيب، ص ١٢٠ التهذيب، ص ١٤٠ التهذيب، ص ١٢٠ التهذيب، ص ١٢٠ التهذيب، ص ١٤٠ التهذيب، ص ١٢٠ التهذيب، ص ١٤٠ التهذيب، ص ١٢٠ التهذيب، ص ١٢٠ التهذيب، ص ١٩٠ التهذيب، ص ١٢٠ التهذيب، ص ١٤٠ التهذيب، ص ١٩٠ التهذيب، ص ١٤٠ التهذ

سلمة عن برد بن سنان عن مكحول الشامى عن أبي أمامة مرفوعاً. اول: يستدمنقطع بوني كي وجهستضعيف م كيونكه امام كحول كا ابي امامه والشيئيسساع ثابت نبيس م

دوم: السند میں جماد بن سلمہ سے روایت کرنے والا ابراهیم بن تجاج ہے اور جماد بن سلمہ سے قبل سلمہ آخری عمر میں اختلاط کا شکار ہو گئے تھے ﴿ اور ابراهیم بن حجاج کا حماد بن سلمہ سے قبل از اختلاط سننا ثابت نہیں ابراهیم بن حجاج نے حماد بن سلمہ سے اختلاط کے بعد سنا ہے اور اصول حدیث کی روسے بعد از اختلاط روایت ضعیف ہوتی ہوتی ہے لہٰذا بیر دوایت منقطع ہوئے اور حماد بن سلمہ کے مختلط ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے سما تویں طرق کا اضافہ راتم الحروف نے کیا ہے شخ البانی نے بیطر ق تقل نہیں کیا۔

تنبید : ال حدیث کے بعض جملے دوسری سی حدیث سے ثابت ہیں وضاحت پیش خدمت ہے۔ رسول اللہ طشے آئے فرمایا: جس سب سے الی دن میں سورج طلوع ہوتا ہو وہ جمد کا دن ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آ دم عَالِیْلُم کو پیدا فرمایا، اس دن وہ جنت میں پہنچ ، اس دن وہ بال سے تکالیس کے اور قیامت بھی جمد کے روز ہی آ ہے گی۔ (صحب پہنچ ، اس دن وہ بال سے تکالیس کے اور قیامت بھی جمد کے روز ہی آ ہے گی۔ (صحب مسلم، کتاب الحدمعة، باب فضل ہو م المحمعة) نیز بیا یک مسلم حقیقت ہے کہ تمام انبیاء کرام اور اولیاء اللہ (تو حید پرست) کے جمم اپنی قبروں میں سیح سلامت ہیں اور ان کی روعیں جنت کے اعلیٰ مقام میں ہیں اللہ تقالیٰ ان کورز ق دیتا ہے۔

7. ما خير عمار بين امرين الااختار ارشد هما.

''جب بھی عمار بنائن کودوامور میں ہے ایک کوا تخاب کرنے کا اختیار دیا گیا تو انھوں نے انتہائی ہدایت والے محاطے کوا ختیار کیا۔''

7۔ ضعیف ہے۔

اس صدیث کوعل مدالبانی نے سلسلة الاحدادیث الصحیحة جلد 2، صدیث نمبر 835، صحیحة حلد 2، صدیث نمبر 835، صحیف بیر م

<sup>◊</sup>كتاب المراسيل،ص٢/١٠ تحرير تقريب التهذيب،١٩٣١٨/١٠

### يهلا طريق

اخرجه ترمذی ۱۳ / ۳۲۵، و ابن ماجه ا/ ۲۲، و الحاکم ۱۳ / ۳۸۸، و الخطيب ۱۱ / ۲۸۸ من طريق عبدالعزيز بن سياه عن حبيب بن ابي ثابت عن عطا بن يسار عن عائشه رضى الله عنها مرفوعًا\_

اس سند میں حبیب بن الی ثابت راوی مدلس ہے (اورعن سے روایت کرر ہا ہے لہذا ایر سند معتقد ہوئے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

### دوسرا طريق

اخرجه الحاكم ٣/ ٣٨٨، و مسند احمد الر ٣٨٩، ٣٥٥، عن عمار بن معاوية الدهني عن سالم بن ابي الجعد الاشجعي عن عبدالله بن مسعو درضي الله عنه مرفوعًا.

اول: اس سند میں سالم بن ابی الجعدراوی مرس ہے اور عن سے روایت کررہا ہے البذا بیسند بھی ضعیف ہے۔

دوم: ميسندمنقطع بهى ہے امام احمد بن صنبل اور امام على بن مديني كہتے ہيں: سالم بن ابي البعد كى عبد الله بن مسعود را اللہ على الله على عبد الله بن مسعود را اللہ على الله عندى عبد الله بن مسعود را اللہ عندى عبد الله بن مسعود الله عندى عبد الله بن الله عندى عبد الله بن الل

000

التدليس في الحديث ص ٢٩٠،٢٨٩، و تعريف اهل التقديس ص ١٣٢ ا التدليس في الحديث ص ٢٩٩,٢٩٨ الله كتاب السمراسيل ص ٨٠، وكتاب العلل لابن المديني ص ٢٣، و جامع التعصيل ص ٤٤١، و تحفة التعصيل ص ١٢٠

 اذا ذكر اصحابي، فامسكوا، واذاذكر النجوم، فامسكوا، واذا ذكر القدر فامسكوا.

'' جب میرے صحابہ خلائے کا تذکرہ ہوتو خاموش رہنا، جب ستاروں کا ذکر ہوتو خاموش رہنا اور جب تقتریر کے مسئلے کا ذکر ہوتو خاموش رہنا۔''

### 8- فعیق ہے۔

اس صدیث کوعلامالبانی نے سلسلة الاحادیث الصحیحة جلداول تم اول، صدیث نمبر 34 م 75 برنقل کیا ہے اورامام عراقی اورامام ابن جرعسقلانی نے قل کیا ہے کہ یہ عدیث سن ہے میصدیث این تمام طرق کے ساتھ ضعیف ہے وضاحت پیش خدمت ہے۔ مدیث صدیث است مطرق کے ساتھ ضعیف ہے وضاحت پیش خدمت ہے۔ معلا طریق

اخرجه الطبواني في الكبير ٢/ ٢/٨، و ابو نعيم في الحلية ١٠٨ من طريق الحسور بن عبد الملك طريق الحسن بن على الفسوى نا معيد بن سلمان نا مسهر بن عبد الملك بن سلع الهمداني عن الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله مرفوعًا.

اول: اس روایت کی سند میں الاعمش راوی مدلس ہے ©عن سے روایت کر رہا ہے لہذا معتصن ہونے کی وجہ سے میسند ضعیف ہے۔

دوم: سندمیں دوسراراوی مسھر بن عبدالملک بن سلع ضعیف ہے امام جمد بن اساعیل بخاری نے کہا: قوی نہیں ہے امام ذہبی نے کہا: ماری نے کہا: قوی نہیں ہے امام ذہبی نے کہا: مدین ایک امام ابن حجرعسقلانی نے کہا: لین الحدیث ہے ہ

التدنيس في الحديث ص ٣٠١ التاريخ الاوسط ١٩٢/٢، والتاريخ الصغير ٢/ ٢٥٠ هميزان الاعتدال ١١٣/٢ و ديوان الضعفاء والمتروكين ص ٣٢٤ التوريب التوذيب ص ٣٣٤

سوم: حسن بن على الفسوى راوى بھى قابل غور ہے۔

### دوسرا طريق

اللالكائي في شرح اصول السنة 1/٢٣٩ من الكواكب ۵۵۱ وابن عساكر ١١٥٥ عن ابن مسعود عساكر ١١٥٥ من فوعًا.

اول: اس روایت کی سند منقطع ہے کیونکہ عبداللہ بن مسعود رہا ہی کی وفات ۱۳۴ ہجری میں ہوئی ان ابی قلابہ ۱۰۴ ہجری میں فوت ہوئی ابی قلابہ ۱۰۴ ہجری میں فوت ہوئی ابی قلابہ ۱۰۴ ہجری میں فوت ہوئی ابی قلابہ ۱۰۶ ہجری میں فوت ہوئے ا

دوم: النضر ابوقحذم رادی سخت ضعیف اور پھی تھی نہیں ہے۔

ا ما م عقیلی نے کہا: اس کی متابعت نہیں کی گئی اور امام یکی بن معین نے کہا: یہ کھی بھی متابعت نہیں گئی ہے۔ نہیں ﴿ امام نہیں ﴾ امام نہیں گا مام نہیں گئی ہے۔

### تيسرا طريق

اخرجه ابو طاهر الزيادي "في ثلاثة مجالس من الامالي،، ١٩١/٢، والطبراني في الكبير ا/ ١/٢، عن يزيد بن ربيعة قال سمعت ابالاشعث الصنعاني يحدث عن ثوبان به مرفوعًا.

اول: اس سند بین بریدین ربید راوی متروک ، سخت ضعیف ہے امام المحد ثین امام بخاری فی حدیثه مناکیو " (امام نسائی نے کہا: متروک الحدیث ہے (

<sup>•</sup> تذكرة الحفاظ ١٠١ ٩٠ كتاب المراسيل ص ١٠٩ • تذكرة الحفاظ ١٠١٠ .

<sup>©</sup> كتاب الضعفاء الكبير ٢/ ٢٩١ ۞ لسان الميزان ١٩٧٦ ۞ التاريخ الصغير ٢/ ١٩٧٠ ۞ التاريخ الكبير ٢/ ٢٠١ ۞ كتاب الضعفاء والمتروكين ص ٢٠٠٠.

امام ابوحاتم نے کہا: ضعیف ہے موت سے پہلے اختلاط کا شکار ہوگی تھا کچھ چیز نہیں ہے۔ اس نے ابی الاضعیف سے جو حدیثیں روایت کی ہیں اس کا انکار کیا گیا ہے (فرکورہ روایت میں بندین ربعہ عن ابی الاشعیف ہی ہے )۔

امام نسائی نے کہا: ثقة بیں۔ امام عقیلی نے کہا: متروک الحدیث ہے۔ امام دارتطنی نے کہا: متروک الحدیث ہے۔ امام دارتطنی نے کہا: متروک ہے۔ امام ابواحمد الحاکم نے کہا: محدثین کے نزد کیک قابل اعتبار نہیں ہے۔ امام ابن جارود نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿ امام جوز جانی نے کہا: مجھے خوف ہے کہا سکی حدیثیں موضوع نہ ہوں ﴿ امام ابوز رعد نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿

### چوتھا طریق

امام المحدثین امام بخاری نے کہا: محدثین نے اس سے خاموثی اختیار کی ہے ﴿ امام المحدثین امام بخاری نے کہا: محدثین نے کہا: کذاب ہے اور پچھ چیز نسائی نے کہا: کذاب ہے اور پچھ چیز نہیں ﴿ امام ابن حبان نے کہا: ثقنہ راویوں سے موضوع (جھوٹی) روایات بیان کی جیں اس اعتبار سے اس سے حدیث روایت کرنا حلال نہیں ﴾

السان الميزان٢/٢٨١ كتاب احوال الرجال ص ١٦٠ كتاب الضعفاء للرازى ٢٠٠/٢ كتاب النضعفاء للبخارى ص ١٠١ ككتاب النضعفاء والمتروكين ص ٢٠٠٠ قتاريخ بحيسي بن معين ٢٠ ٣٠٨ كتساب السمجروحين ٢٨ ٢٥٨

### الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني كالتحاديث الصحيحة المراديث المحاديث الم

امام محمد بن سعد نے کہا: متروک الحدیث ہے ﴿ امام البوزر عدرازی نے کہا: ضعیف الحدیث ہے ﴿ امام البحوز جانی نے کہا: کذاب ہے ﴿ امام احمد بن صنبل نے کہا: کھی ہمی نہیں اس کی حدیثیں جھوٹوں کی حدیثوں میں سے ہیں۔ امام ابن معین نے کہا: اس ک حدیث نہمی جائے ضعیف ہے اور ثقد ہیں ہے۔ امام عمرو بن علی نے کہا: متروک الحدیث اور کذاب ہے۔ امام ابوطائم نے کہا: ذاھب الحدیث اور کذاب ہے۔ امام ابوطائم نے کہا: ذاھب الحدیث ہے۔ محدثین نے اس کی حدیثوں کو چھوڑ دیا تھا۔

امام سلم اورامام ابن خراش نے کہا: متروک الحدیث ہے اور پھرامام ابن خراش نے کہا: میروک الحدیث ہے اور پھرامام ابن خراش نے کہا: میروضوع (جھوٹی) حدیثیں روایت کرتا تھا۔ امام ابوداؤ د نے کہا: پیری بھی نہیں ہے۔ امام داقطنی نے کہا: ضعیف ہے۔ امام ابن عدی نے کہا: اس نے عام حدیثیں جوروایت کی بیں ان بیں ثقدراو یوں کی متابعت نہیں پائی گئ ۔ نے کہا: اس نے عام حدیثیں جوروایت کی بیں ان بیں ثقدراو یوں کی متابعت نہیں پائی گئ ۔ امام ابواحدالحاکم نے کہا: ذاہب الحدیث ہے ﴿ امام دارقطنی نے کہا: متروک ہے ﴿ امام دارقطنی نے کہا: اس نے زیر بن اسلم ، منصور بن معتمر ، ابواسحاق اورداؤ دبن ابو ہندہ موضوع عالم نے کہا: اس نے زیر بن اسلم ، منصور بن معتمر ، ابواسحاق اورداؤ دبن ابو ہندہ موضوع دجموئی ) حدیثیں روایت کی بیں ﴿ امام ترفی نے کہا: ذاہب الحدیث ہے ﴿ امام ذہبی نے کہا: محدثین نے اس کو ترک کر دیا تھا اور بعض محدثین نے اس کو کذاب کہا ہے ﴿ امام ابن جموس قلانی نے کہا: محدثین نے اس کو کذاب کہا ہے ﴿ امام ابن جموس قلانی نے کہا: محدثین نے اس کو کذاب کہا ہے ﴿ امام ابن جموس قلانی نے کہا: محدثین نے اس کو کذاب کہا ہے ﴿ امام ابن جموس قلانی نے کہا: محدثین نے اس کو کذاب کہا ہے ﴿ امام داس کو کشن نے کہا: محدثین نے اس کو کذاب کہا ہے ﴿ امام داس کو کذاب کہا ہے ﴿ امام داس کو کذاب کہا ہے کہا کہا ہے کہا دائی کی کئی نے داس کو کذاب کہا ہے کہا دائی کے کہا ہو کہا کہا ہو کھا ہو کہا ہو کہا

<sup>•</sup> طبقات ابن سعد ٢٠٨٥ ﴿ كتاب النضيعة الملرازي ٣٩٨/٢ ﴿ كتاب احوال الرجال ص ٢٠٢ ﴿ تهذيب التهذيب ٢٥٤/٥ ﴿ سنن دارقطني ٢٠٨ ۞ المدخل الى الصحيح ص ٢٠٠ ۞ خلاصه تذهيب تهذيب الكمال ٣٢٩/٢ ۞ المغنى في الضعفا ع١١/٢ ﴾ وتقريب التهذيب ص ٣١٥/١

### پانچواں طریق

اخرجه السهمي ( 255,254) من طريق محمدبن عمر الرومى حدثنا الفرات بن السائب حدثنا ميمون بن مهران عنه مرفوعًا.

اول: اس سند میں فرات بن سائب راوی متروک اور متکر الحدیث ہے۔ وضاحت پیش فدمت ہے: امام المحد ثین امام بخاری نے کہا: محدثین نے اس سے فاموثی افتیار کی ہے۔ امام المحد ثین امام بخاری نے کہا: محدثین نے اس کوترک کردیا تھا الام المحدثین امام بخاری نے کہا: محدثین نے اس کوترک کردیا تھا الام بخاری نے کہا: محدثین نے کہا: پیچھ بھی نہیں ہے امام المحدثین نے کہا: پیچھ بھی نہیں ہے امام المام بخاری نے کہا: متروک الحدیث ہے آفام این حبان نے کہا: پیچھ بھی نہیں ہے آفام این حبان نے کہا: پیچھ بھی نہیں ہے آفام اس کے اس نسائی نے کہا: متروک الحدیث ہے آفام این حبان نے کہا: متروک الحدیث ہے آفام اس لئے اس کے اس سے دلیل پکڑنا جا ترنہیں آفام داقطنی نے کہا: متروک الحدیث ہے آفام المجوز جانی نے کہا: ضعیف الحدیث ہے آفام مام مام نے کہا: فرات بن سائب نے میمون بن مہران سے موضوع (جھوئی) حدیثیں روایت کی جی آفام الم دیث الحدیث ہے۔ اورامام ابوز رعدازی مہران ہی ہے امام ابوطاتم نے کہا: ضعیف الحدیث ہے۔ اورامام ابوز رعدازی نے کہا: اس کی حدیثیں غیر محفوظ ہیں اور میمون بن میں میران سے متکرروایات بیان کرتا ہے آفام ابن عدی نے کہا: اس کی حدیثیں غیر محفوظ ہیں اور میمون بن میں میران سے متکرروایات بیان کرتا ہے آفام ابن عدی نے کہا: اس کی حدیثیں غیر محفوظ ہیں اور میمون بن میں میران سے متکرروایات بیان کرتا ہے آفام ابن عدی نے کہا: اس کی حدیثیں غیر محفوظ ہیں اور میمون بن میں میران سے متکرروایات بیان کرتا ہے آفام ابن عدی نے کہا: اس کی حدیثیں غیر محفوظ ہیں کیا ہے ﴿

التاريخ الاوسط ۱۰۸/۲ والتاريخ الصغير ۱۳۱/۱ ا كتاب الضعفاء للبخارى ص۱۹ كتاب الضعفاء الكبير ۲۵۸/۳ وسوالات ابن جنيد ص۲۰ كتاب الضعفاء والمتروكين ص۳۰۱ كتاب المجروحين ۲۰۷/۳ سنن الدارقطنی ۱۸۹۸ كتاب احوال الرجال ص۱۷۹ والمدخل الى الصحيح ص۱۸۱ وكتاب الجرح والتعديل ۱۸۰/۱ والكامل في ضعفاء الرجال

### چھٹاطریق

اخرجة عبدالرزاق في الامالي 1/39/2 حدثنا معمرعن ابن طاؤس عن ابيه مرفوعاً.

اول: بیسندمرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے کیونکہ امام طاؤس بن کیبان تابعی ہے امام مسلم نے کہامرسل روایات ہمارے اور محدثین کے قول کے مطابق جمت نہیں ہیں ①

#### 000

 9. لو تعلمون قدر رحمة الله عزوجل، لا تكلتم وما عملتم من عمل، و لو علمتم قدر غضبه ما نفعكم شئ.

"اگرتم الله کی رحمت کی وسعت کو جان لوتو تم اسی پر بھروسه کرواور کوئی عمل نه کرو، اگرتم جان لو الله کے غضب کی شدت کوتو تنہیں کوئی چیز (عمل) فائدہ نه دے۔"

### 9۔ سخت ضعیف ہے۔

ال حديث كوعلامدالبانى نے سلسلة الاحدديث الصحيحة جلد5، عديث غبر 2167 م 200 رنفل كيا ہے اور حسن كہا ہے۔

### يهلا طريق:

لیکن بیصدیت ختضعیف بوضاحت پیش فدمت بهرواه ابن ابسی الدنیا فی "حسن الظن" ۱۹۳/۲ من موسی الاسواری عن عطیة عن ابن عمر مرفوعاً.

اول: اس سار مس عطیه بن سعد العوفی راوی ضعیف اور شیعه مدلس بے دضاحت پیش فدمت ہے:

امام المحد ثین امام بخاری نے کہا: امام عشیم نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے ؟

•صحيح مسلم ١٥/١/١ قالتاريخ الاوسط: ١/١١٦، و التاريخ الصغير: ١٣٠٣/١.

امام المحد ثین امام بخاری نے کہا: امام یجی نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے اور امام یجی اس سے روایت نہیں کرتے تھے ﴿ امام نسائی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام سالم المرادی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام احمد بن عنبل المرادی نے کہا: شیعہ تھا اور امام یجی بن معین نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام احمد بن عنبل نے کہا: ضعیف الحدیث ہے۔ امام ابوزرعہ نے کہا: کمزور ہے امام ساجی نے کہا: قابل جے تنہیں ہے ﴿

دوم: عطیہ بن سعدعوفی مدلس ہے اور عن سے روایت کرر ہاہے للبذار وایت معتنی ہونے کی وجہ سے بھی ضعیف ہے۔

### دوسرا طريق

رواه البزار في الزوائد، من طريق الحجاج عن عطية.

اول: یسند سخت ضعیف ہے، کیونکہ اس میں عطیہ بن سعد عوفی رادی ہے، جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ بیراوی ضعیف، شیعہ اور مدلس ہے۔

التاريخ الكبير: ٢٠/٣، والتاريخ الكبير: ١٢٢/٥ كتاب الصعفاء والمتروكين ص، ٢٠١. كتاب الضعفاء الكبير: ٢٥٩/٣ كتهذيب المتروكين ص، ٢٠١٠ كتاب الضعفاء الكبير: ٢/٣٣٠ كتهذيب التهذيب: ٣/٣٠٠ كخلاصه تذهيب تهذيب الكمال: ٢/٣٣٠ كسنن الدارقطنى: ٣/٣٠. كالكاشف: ٢/٣٥٠ كتقريب التهذيب، ص: ٢٣٠٠ كتاب الضعفاء الكبير: ٣/٩٠٠ تعريف اهل النقديس، ص: ٢٢١٠

### الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سنسلة الاحاديث الصحيحة للألباني كالمحاديث الضعيفة عن المحاديث المحاديث

دوم: اس سند میں دوسرا راوی حجاج بن ارطاق ہے اور حجاج بھی مدلس ہے اور عن سے روایت کررہا ہے لہذا بیراویت بھی معتمن ہے اور معتمن ضعیف ہوتی ہے۔

### تيسرا طريق

رواہ این ابی الد نیامیں طریق قنادہ مرسلاً نحوہ پیطریق مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے باقی سند بھی قابل غور ہے۔ امام مسلم نے کہا: مرسل روایات ہمارے اور محدثین سے قول کے مطابق جمت نہیں ہیں ﴿

#### \*

10. الخمرام الفواحش، واكبر الكبائر، من شربها وقع على امه و خالته و عمته.

' تشراب بے حیائیوں کی جڑ ہے اور سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے، جواس کو پینے گاوہ اپنی ماں ، خالہ اور پھوچھی سے زنا کر بینھے گا۔''

### 10. سخت ضعیف ہے۔

اس مديث كوعلام البانى تے سلسلة الاحاديث الصحيحة، جلد4، مديث مبر 1853 م 468 من المام كيا ہے اور من كہا ہے۔

### يهلا طريق

رواه الطبراني (رقم ۱۳۵۲ ۱۳۹۸ ۱۱)، عن رشدين بن سعد عن ابي صخر عن عباس رفعه . صخر عن عبدالكريم ابي امية عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس رفعه . اوّل: استريس رشدين بن سعدراوى ضعيف متروك بيدوضاحت پيش خدمت به .

<sup>•</sup> تعريف اهل التقديس، ص: ١٢٠ ا. • صحيح مسلم: ١/١/١٢.

امام نسائی نے کہا: متروک الحدیث ہے 🛈 امام یجیٰ بن معین نے کہا: کچھ چیز نہیں ہے امام محد بن سعد نے کہا:ضعیف ہے ®امام جوز جانی نے کہا:اس کے پاس بہت مظر روایات ہیں امام المحد ثین امام بخاری نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے @ امام دارقطنی نے کہا: توی نہیں ضعیف ہے ﴿ امام یجیٰ نے کہا: اس کی حدیث نہ لکھی جائے۔امام عمروین علی اور امام ابوزر عدرازی نے کہا: ضعیف الحدیث ہے۔امام ابوحاتم نے کہا: منکر الحدیث ہے اور اس نے غفلت میں ثقہ راویوں سے منکر حدیثیں روایت کی بین اورضعیف الحدیث ہے۔ امام نسائی نے کہا:ضعیف الحدیث ہے اوراس کی حدیث ندائشی جائے۔ امام ابوداؤد نے کہا: ضعیف الحدیث ہے گامام ذہبی نے کہا: نیک عابدی الحفظ تھااور قابل اعتبار نہیں ﴿ امام ابن حجر عسقلانی نے کہا:ضعیف ہے ﴿ اس روایت کی سندمیں دوسراراوی عبدالکریم بن ابی المخارق ابوامیدالبصری سخت ضعیف، متروک الحدیث ہے۔ امام یجیٰ بن معین نے کہا: ثقہ نہیں ہے ضعیف ہے ﴿ امام ابن معین نے کہا: کچھ جھی نہیں ہے الا امام سلم نے کہا: معمر سے روایت ہے کہ میں نے امام ایوب اسخیتانی کوبھی کسی شخص کی غیبت کرتے نہیں سنا مگر عبدالکریم بن ابی المخارق کی جس کی کنیت ابوامیہ ہےانہوں نے اس کا ذکر کیا اور کہا الندر حم کرے اس پر ثقة مذتقا ایک بار مجھے عکرمہ کی ایک صدیت یوچھی چھر کہنے لگامیں نے خود عکرمہ سے سنا ہے اللہ

<sup>©</sup> كتاب المضعفاء والمعتروكين، ص: ۲۹۲. ﴿ سوالات ابن الجنيد، ص: ۱۰۰. ﴿ طبقات ابن سعد: ٢/ ١٠٠. ﴿ كتاب احوال الرجال، ص: ۲۵۱. ﴿ كتاب المضعفاء للبخارى ص: ۳۳. ﴿ سنن الدارقطنى: ٣/ ١٤٢. ﴿ تهذيب التهذيب: ٣/ ١٩٠١. ﴿ تهذيب التهذيب: ٣/ ١٩٠١. ﴿ معين: معين: معين: ١٨٤٠ ﴿ قَتَارِيخ يحيى بن معين: ٢/ ١٨٤ ﴾ ﴿ ١٠٠٠ ﴾ ﴿ قتاريخ عثمان بن سعيد الدارمي، ص: ١٨٤. ﴿ صحيح مسلم: ١٨٤/ ﴾ ﴿ ٢/ ١٨٨.

امام نسائی نے کہا: متروک الحدیث ہے ﴿ امام سفیان بن عید نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ابن حبان نے کہا: کشیر المو ہم فاحش المخطاء تھا پس السی صورت میں جب بیزیادہ خطا تیں کرنے والا ہے تو اس سے دلیل پکڑتا باطل ہو گیا ﴿ امام دارقطنی نے کہا: متروک ہے ﴿ امام بحیل اور امام عیدالرحمٰن بن مہدی اس سے حدیث روایت نہیں کرتے تھے ﴿ امام جوز جانی نے کہا ثقت نہیں ہے ﴿ امام محد طاہر بن علی نے کہا: عدیث کے ایک کے نزد کی قوی نہیں ۔ امام ابن عبدالبر نے کہا: ثقت نہیں ۔ امام حاکم نے کہا: محد ثین کا اس کے ضعیف ہونے پر اجماع کے نزد کی تو کی نہیں ۔ امام ابن عبدالبر نے کہا: محد ثین کا اس کے ضعیف ہونے پر اجماع میدالبر نے کہا: اس کی حدیثوں کو چھوڑ دواور کہا: متروک ہے۔ امام ابن عبدالبر نے کہا: ضعیف ہونے کہا: ضعیف ہونے کہا: متعیف ہونے کہا: ضعیف ہون امام ابن جرعسقلانی عبدالبر نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ابن جرعسقلانی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ابن جمعیف ہون

### دوسرا طريق

من رواه في الأوسط، (٣٢٨٥)، عن ابن لهيعة عن عبدالكريم بن ابي امية به.

اول: اس سند میں عبدالکریم ابوامیہ راوی متروک سخت ضعیف اور نا قابل جمت ہے جسا کہا دیر بیان ہو چکا ہے البندادوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔

<sup>•</sup> كتاب النصعفاء والمتروكين، ص: ٢٩٨. • كتاب النصعفاء الكبير: ٣/٣/١. • كتاب النصعفاء الكبير: ٣/٣/١. • كتاب المجروحين: ١/٣/١. • كتاب المجروحين: ١/٣/١. • كتاب المجروحين: ١/٣/١. • كتاب احوال الرجال، ص: ٩٤. • تذكرة الموضوعات، ص: ٢٤١. • تهذيب التهذيب: ٣/٢/٢. • ميزان الاعتدال: ٣/٢/٢. • المغنى في الضعفاء: ٢/٢. • التهذيب، ص: ٢١٤.

# الصعيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحلايث الصحيحة للألباني في 60

دوم: دوسراراوی این لهیعة مدلس ہے اور عن سے روایت کرر ہاہے لہذا بیروایت معتمن مونے کی وجہ سے بھی ضعیف ہے نیز ابن لهیعة ضعیف راویوں سے تدلیس کرتا تھا اور آخری عمر میں اختلاط کا شکار ہوگیا تھا ()

### تيسرا طريق

رواه الطبراني، من طريق عتاب بن عامر.

اول: علامہ البانی نے اس طریق کی تمل سندنہیں دی حالانکہ باقی سند بھی قابل شخفیق ہے۔ ہے جہول) ہے ﴿

000

11. لا بد للناس من عريف، والعريف في النار

''لوگوں کے لیے سر دار ہونا ضروری ہے (لیکن ) سر دار ہوتا جہنم میں ہے۔''

11 - سخت ضعیف ہے۔

اس مدیث کوعلامه البانی نے سلسلة الاحادیث الصحیحة، جلد 3، مدیث نمبر 1417، ص 405، مریث نمبر 405، مدیث کرتمام طرق سخت ضعیف ہیں، وضاحت پیش خدمت ہے:

<sup>•</sup> تعريف اهل التقديس، ص: ١٤٤. ﴿ سلسلة الاحاديث الصحيحة للالباني، ج ٣، ص: ٣٢٩.

### پھلا طريق

اخرجه ابو الشيخ في "طبقات الاصبهانيين" ص ٢٥، معلقاً و صله ابو نعيم في "اخبار اصبهان" ١٣٨/٢، عن البعلاء بن ابي العلاء - قيم النجامع - قال : حد ثني جدى مرداس عن انسس بن مالك مرفوعاً. اول: استريس مرداس راوى مجهول ها الورياتي سنديس مرداس و الورياتي سنديس مرداس من الورياتي سنديس من الورياتي سنديس مرداس من الورياتي سنديس من الورياتي سنديس من الورياتي سنديس مرداس من الورياتي من الورياتي سنديس من الورياتي من الورياتي سنديس من الورياتي سنديس من الورياتي من الورياتي من الورياتي من الورياتي من الورياتي من الورياتي الورياتي الورياتي الورياتي من الورياتي الور

### دوسرا طريق

ابو يعلى في "مسنده" ا/ ١٠٠٥، من طريق عيسى بن ميمون نا يزيد الرقاشي عن انس مرفوعاً.

اول: اس سند میں بیزیدالرقاشی راوی متروک اور مشرالحدیث ہے۔ امام ابوحاتم نے کہا اس کی انس سے روایت اس نے اس کی انس سے روایت اس نے اس کی انس سے ہی کہا ہوئی کردہ حدیث بیان ہو پھی انس سے ہی کی ہے ) اس راوی پر جرح حدیث نبسر (1) چوشے طریق کے تحت بیان ہو پھی ہے۔ لہٰ داوہ بی ملاحظ فرمائیں۔

دوم: اس سند میں دوسراراوی عیسیٰ بن میمون بھی ضعیف ہے 🏵

### تيسرا طريق

اخرجه ابو داؤد: ۲۳/۲، من طريق غالب القطان عن رجل عن ابيه عن جده مرفوعاً.

اول: اس سند کے تمام راوی مجبول ہیں ا

□ سلسلة الاحاديث الصحيحة للالباني، ج٣، ح١٣١٤، ص: ٣٠٥. الاعتدال: ٣٢١/٣. السلمة الاحاديث الصحيحة للالباني ج٣، ح١٣١٤، ص: ٣٠٢.

### چوتھا طریق

عبدالرحمن بن عمرو بن جبلة احد الضعفاء عن عبيد بن زياد الشني عن الجلاس بن زياد الشني عن جمبونة بن زياد الشني مرفوعاً.

اول: اس سند میں عبدالرحمٰن بن عمرو بن جبلة راوی سخت ضعیف، متروک ہے۔ وضاحت پیش خدمت ہے:

ا مام ابو حاتم نے کہا: جھوٹ بولتا تھا پس اس کی حدیثوں کو چھوڑ دو۔ امام دار قطنی نے کہا: متر وک ہے۔ چھوٹی حدیثیں گھڑتا تھا امام بغوی نے کہا: متر وک ہے۔ چھوٹی حدیثیں گھڑتا تھا امام بغوی نے کہا: سخت ضعیف الحدیث ہے ① دوم: اس سند ہیں باتی تمام راوی مجھول ہیں ﴿

علامدالبانی نے ان چارطریق کی بناپر حدیث کو دحسن ' کہا ہے لیکن حقیقت آپ کے سامنے ہے کہ پہلے طریق میں ایک راوی مجہول اور باقی راویوں کا کوئی پتانہیں ، دوسر بے طریق میں بزیدالرقاشی سخت ضعیف متروک ہے اور دوسرارا دی عیسیٰ بن میمون ضعیف ہے تیسر سے طریق میں عبدالرحمٰن کذاب اور باقی راوی مجہول ہیں ادر چوتھے طریق میں عبدالرحمٰن کذاب اور باقی راوی مجہول ہیں۔

#### **\*\*\***

12۔ اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله فيما بقى.
"جب آدى شادى كرتا ہے تو اس كا نصف ايمان كمل ہوجاتا ہے، اب اسے چاہيے كه بقيدا يمان كے بارے ميں الله تعالى سے ڈرے۔"

### 12۔ سخت ضعیف ہے۔

لسان الميزان: ٣٢٣/٣. السلسلة الاحاديث الصحيحة، للا لباني، ج٣٠ ح١٣١٤،
 س: ٣٠٢.

### الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للأنباني في 63

ال حديث كوعلام البانى في سلسلة الاحدديث المصحيحة جلد2، حديث بمبر 265 م 199 يفقل كيا باور "حسن" كها ب

### يهلا طريق

اخرجه الطبراني في "المعجم الاوسط" ١/١٢/١، من طريق عصمة بن المعتوكل نا زافربن سليمان عن اسرائيل بن يونس عن جابر عن يزيد الرقاشي عن انس بن مالك مرفوعاً.

اول: اس سندمیں بزید الرقاشی منکر الحدیث، متروک، کیچھ بھی نہیں ہے۔ اس پر جرح صدیث نمبر (1) چوتھے طریق کے تحت بیان ہوئی ہے، للبنداو، ہی ملاحظ فرما کیں۔

دوم: اس سند بین دوسرا راوی جابر بن بیز بید جعفی کذاب، منکر الحدیث اور متزوک ہے۔وضاحت پیش خدمت ہے:

جابر بن یزید مدس ہے اور جمہور محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے ﴿ امام المحدثین امام بخاری نے کہا: امام یکی بن سعید اور امام عبد الرحلٰ بن مہدی نے اس کو چھوڑ ویا تھا ﴿ امام یکی بن سعید اور امام عبد الرحلٰ بن مہدی نے اس کو چھوڑ ویا تھا ﴿ امام یکی بن معین نے کہا: یہ کچھ بھی نہیں ہے ، کذاب ہے اور اس کی حدیث نہ کسی جائے ﴿ امام نسائی نے کہا: کذاب ہے ﴿ امام ابن حبان نے کہا: کذاب ہے ﴿ امام ابن حبان نے کہا: کذاب ہے ﴿ امام ابن حبان نے کہا: کشیب جاہر ، عبد اللہ بن سبا کے اصحاب میں سے تھا اور اس کا عقیدہ تھا کہا وزیا میں واپس آئیں گئیں ہے ﴿ امام دار قطنی نے کہا: متروک ہے ﴿ امام حجم بن سعد نے کہا: ضعیف ہے ﴿

<sup>©</sup> تعریف اهل النقدیس، ص: ۱۷۳. الضعفاء، للبخاری، ص: ۱۲۳. اتاریخ یحیی بن معین: ۱/۱۲،۲۱۲،۲۱۲. اکتاب الضعفاء والمتروکین، ص: ۲۲۸،۵ کتاب الضعفاء والمتروکین، ص: ۸۵۰. کتاب المجروحین ۱/۲۰۸. و سنن الدارقطنی: ۱/۲۹۸. طبقات ابن سعد: ۲/۲۷۸.

# الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني في 64

المام نسائی نے کہا: تقدیس اور اس کی حدیث نہ تھی جائے۔امام حاکم ابواحدنے کہا: واہب الحديث ہے۔امام ابوداؤد نے کہا: حدیث میں قوی نہیں ہے۔امام زائدہ نے کہا: رافضی تھااور صحابہ كرام كوبراكبتا تفا (نعوذ بالله) \_ امام سعيدين جبير نے كہا: كذاب بے \_ امام عجلى نے كہا: ضعيف، مدلس اور غالی شیعہ تھا 🛈 امام جرمرے روایت ہے میں جابر جعفی سے ملااور میں نے اس سے حدیث نہیں لکھی وہ رجعت (رافضیو ل کا اعتقاد ) کا یقین کرتا تھا۔امام سفیان سے روایت ہے میلے لوگ جابر سے حدیثیں روایت کرتے تھے جب تک اس نے بداع تقادی نہیں ظاہر کی تھی پھر جب اس نے اپنااعتقاد کھولاتو لوگوں نے اسے حدیث میں مہم بالکذب کہااور بعض محدثین نے اسے چھوڑ دیا۔لوگول نے کہااس کی بداعتقادی کیا ہے؟ امام سفیان نے کہا: رجعت پریفین کرنا، الم مفیان سے میں نے ساایک شخص نے جابر سے یو جھااس آیت کو (سورہ یوسف) جب یوسف نے اینے جھوٹے بھائی کوچور ہونے کے بہانے سے رکھ لیا تو بڑا بھائی جو قافلہ کے ساتھ آیا تھا بولا میں نہ جاؤں گا اس ملک سے جنب تک اجازت دے مجھے میرابات یا یہ کہ میرااللہ فیصلہ کرےاور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے، جابر نے کہا اس آیت کا مطلب ابھی ظاہر نہیں ہوا امام سفیان نے کہا، جابر جھوٹا تھا امام عبداللہ بن زبیر حمیدی نے کہا، ہم لوگوں نے امام سفیان سے یو جھا جابر کی کیا غرض تھی۔امام سفیان نے کہارافضی لوگ بیاعتقادر کھتے ہیں کے علی بادل میں ہےاور ہم ان کی اولا دمیں ہے کسی کے ساتھ شکلیں گے بہال تک کہ آسان سے علیٰ آواز دیں گے کہ نکلواس شخص کے ساتھوتو جابر نے کہاا**ں آیت کی تاویل پ**یہ ہےاور جھوٹ کہاا**ں لیے کہ بیآیت پ**وسف کے بھائیوں کے قصہ میں ہے امام سفیان نے کہا: میں نے جابر سے ۳۰ ہزار حدیثوں کو سنامیں حلال نہیں جانتاان میں سے ایک حدیث بیان کرنے کواگر چہ مجھے بیاور بیا ملے ( یعنی کتنی ہی دولت ملے ير ميں ان حديثول كوروايت نه كرول كا، كيونكه وهسب جھوٹ بس) ا

<sup>©</sup>تهذیب التهذیب: ا/۳۵۳٬۳۵۳ €صحیح مسلم: ا/۱/۱/۳۳٬۳۲۱ والمعرفةالتاریخ:

امام ذہبی نے کہا: جابر جھی شیعہ کے بڑے علماء میں سے تھامحد ثین نے اسے ترک کر دیا ہے ① امام ابن حجر عسقلانی نے کہاضعیف، رافضی تھا ﴿ امام حجمد طاہر بن علی نے کہا: محدثین نے اسے ضعیف اور کذاب کہاہے ﴾

### دوسرا طريق

اخرجه الطبراني من طريق عبدالله بن صالح حدثني الحسن بن خليل بن مرةعن ابيه عن يزيد الرقاشي به.

اول: اس سند میں بھی ہزید الرقاشی ہی ہے اور یہ بخت ضعیف اور متر وک ہے جبیہا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

دوم:

سند میں دوسراراوی طیل بن مرة ضعیف اور مشرالحدیث ہے، امام المحد ثین امام المحد ثین امام المحد ثین امام بخاری نے کہا'' فید نظر' ﴿ امام الله نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ابن حبان نے کہا: ''منکو المحدیث عن المشاهیر و گئیر المروایة عن المحاهیل " اورامام کی بن معین نے کہا: قوی نہیں ہے امام ابوزرعہ نے کہا: شیخ صالح اور امام المحدثین امام بخاری نے کہا مشکر الحدیث ہے اور اس کی حدیثیں صحیح نہیں ۔ امام ساجی اور امام ابن جارو داور امام برتی اور امام ابن سکن نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا اور امام ابودلید طیالسی نے کہا: یگر او تھا اور امام ابواحس کو فی نے کہا: یگر اور اقتما اور امام ابواحس کو فی نے کہا: یگر اور اقتما اور امام ابواحس کو فی نے کہا: یگر اور اقتما اور امام ابواحس کو فی نے کہا: یگر اور اقتما اور امام ابواحس کو فی نے کہا: یگر اور اقتما اور امام ابواحس کو فی نے کہا: میگر اور اقتما اور امام ابواحس کو فی نے کہا: میگر اور اقتما اور امام ابواحس کو فی نے کہا: میگر اور اقتما اور امام ابواحس کو فی نے کہا: میگر اور امام المحدیث الحدیث الحدی

الكاشف: ١/٢٢١. قتريب التهذيب، ص: ٥٣. قذكرة الموضوعات،
 ص: ٢٣٢. التاريخ الكبير: للبخارى: ١٤٢/٣. كتاب الضعفاء والمتروكين،
 ص: ٢٨٩. كتاب المجروحين: ١/٢٨١. قتهذيب التهذيب: ١٠٢٠١٠١.

### الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني في 66

امام ابن جرعسقلانی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام وَ ہِی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴾

### تيسرا طريق

اخرجه الطبراني في "الاوسط" ۱/۱۲۱/۳ و الحاكم ۱۲۱/۲ و عنه البيهقي عن عمرو بن ابي سلمة التنيسي ثنا زهير بن محمد اخبرني عبدالرحمن زاد الحاكم، ابن زيد عن انس بن مالك مرفوعاً.

اول: بیسند منقطع ہے، کیونکہ عبدالرحلٰ بن زید بن اسلم راوی تبع تابعی ہے اور ۱۸۲ ججری میں فوت ہوا ® عبدالرحلٰ بن زید کذاب، متروک، مشکر الحدیث ہے۔ وضاحت پیش خدمت ہے:

امام علی بن مدینی نے کہا: سخت ضعیف ہے ﴿ امام یجیٰ بن معین نے کہا: اس کی صدیث یکی بن معین نے کہا: اس کی صدیث یکی بن معین نے کہا: ضعیف ہے۔ ﴿ امام نسائی نے کہا: ضعیف ہے۔ ﴿ امام الجوز جانی نے کہا: کذاب ہے۔ ﴿ امام حاکم نے کہا: اس نے اپنے باپ سے موضوع (جموٹی) حدیثیں روایت کی ہیں۔ ﴿ امام احمد بن ضبل نے کہا: ضعیف ہے۔ امام ابوداؤر نے کہا: ضعیف ہے۔ امام ابودرعدازی نے کہا: ضعیف ہے۔ امام ابوداؤر نے کہا: ضعیف ہے۔ امام ابودرعدازی نے کہا: ضعیف ہے۔ امام ابوحاتم نے کہا: حدیث میں قوی نہیں، بلکہ واہی الحدیث ہے، امام ابن خزیمہ نے کہا: محدثین نے اس کے برے حافظہ کی وجہ سے اس کی حدیثوں سے دلیل نہیں کی دی۔ امام ماجی نے کہا: مکر الحدیث ہے۔

© تقريب التهذيب، ص: ٩٣. ۞ المغنى في الضعفاء: ١٣٣/١. ۞ الكاشف: ٢/٢/١. ۞ كتاب الضعفاء للبخاري، ص: ١٥. ۞ تاريخ يحيى بن معين: ٢/٢١. ۞ كتاب الضعفاء والمتروكين، ص: ١٩٢. ۞ كتاب الضعفاء والمتروكين، ص: ٢٩٢. ۞ كتاب احوال الرجال، ص: ١٣٠. ۞ المدخل الى الصحيح، ص: ١٥٠.

ا مام ابن جوزی نے کہا: محدثین کااس کے ضعیف ہونے پر اجماع ہے ① امام محمد بن سعد نے کہا: کثیر الحدیث ہے گرسخت ضعیف ہے ④

امام ابن حبان نے کہا: عبد الرحمٰن بے علمی میں صدیثوب کو بدل دیا کرتا تھا حتی کہ اس نے بکثرت مرسل روایات کو مرفوع اور موقوف کومند بنا دیا پس بیترک کر دیے جانے کا مستحق ہے امام ذہبی نے کہا: محدثین نے اس کوضعیف کہا ہے © امام ابن حجر عسقلانی نے کہا: ضعیف ہے © امام داقطنی نے کہا: ضعیف ہے ①

دوم: سندمیں دوسراراوی زہیر بن محمداگر چہ ثقہ ہے کیکن اگر اس سے اہل شام والے روایت کریں تو وہ احادیث ضعیف ہوتی ہیں اور اس سے مذکورہ روایت میں عمرو بن ابی سلمہ التنیسی راوی شامی ہے۔

امام المحدثین امام بخاری نے کہا، اہل شام والوں نے اس سے روایات نقل کی ہیں پس وہ منکر ہیں اور اہل بھرہ والے اس سے روایت کرتے ہیں وہ سے جی بہت تقریباً امام احد بن منبل امام ابوحاتم، امام الاثرم نے کہی ہے بلکہ امام اسائی نے کہا عمر و بن ابی سلمہ التنسی نے زہیر بن محمد سے منکر روایات بیان کی ہیں ﴿ امام احمد بن منبل نے کہا: عمر و بن ابی سلمہ التنسی نے زہیر بن محمد سے جو حدیثیں روایت کی ہیں وہ باطل ہیں ﴿ (فدکورہ روایت عمر و بن ابی سلمہ نے زہیر بن محمد سے جو حدیثیں روایت کی ہیں وہ باطل ہیں ﴿ (فدکورہ روایت عمر و بن ابی سلمہ نے زہیر بن محمد سے بی روایت کی ہیں ۔

<sup>•</sup> تهذيب التهذيب: ٣١٣/٣، ٣١٣. • طبقات ابن سعد: ٥/ ٣٩. • كتاب المجروحين: ١/٥٠٠ • المكاشف: ١/٢٢. وتقريب التهذيب، ص: ٢٠٢. • المعنى في المضعفاء: ١/٢٠١. • تهذيب التهذيب: ٢/٢٠١. • تهذيب التهذيب: ٣/٣٢/٢.

13 . من نصر اخاه بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة.

''جوایئے بھائی کی غیرموجودگی میں مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد کرتا ہے۔''

13 - معیف ہے۔

# پھلا طريق

رواه الدنيورى فى المجالسة ١١/١، والبيهقى فى الشعب المجالسة ١/١/ والبيهقى فى الشعب المحتارة ١/٣٣٤ عن ابراهيم بن حمزة الزبيرى ثنا عبدالعزيز بن محمد عن حميد عن الحسن عن انس بن مالك مرفوعاً. قال الدارقطنى: و خالفه يونس بن عبيد فرواه عن الحسن عن عمران بن حصين موقوفاً رُوى عن يونس باسناده مرفوعاً.

اول: امام حسن بصری مدلس ہیں (اورعن سے روایت کرر ہے ہیں، لہذا یہ روایت معنعن ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے ()

دوم: امام حسن بھری کا عمران بن حمین سے ساع ثابت نہیں۔ امام یجی بن معین نے کہا: حسن بھری کی عمران بن حمین سے ملاقات نہیں ہوئی۔ امام احمد بن منبل ، امام ابوحاتم،

<sup>•</sup> التدليس في الحديث ، ص: ٢٩١ مقدمه ابن الصلاح، ص: ٣٠٠.

### الصعيفة في الاحلايث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني في 89

المام على بن المدين كهتية بين حسن بقرى كاعمران بن حقين عداع ثابت نبيس ١٠

### دوسرا طريق

اخرجه السلفي في معجم السفر (٢٢٦/٢)، اسماعيل بن مسلم عن محمد بن المنكدر وابي الزبير عن جابر مرفوعاً.

اول: اس سند میں اساعیل بن مسلم متروک ، مشکر الحدیث ہے۔ امام المحد ثین امام بخاری نے کہا: اس کوامام یجی اور امام عبد الرحمٰن بن مہدی نے ترک کردیا تھا ﴿ امام یجی اور امام عبد الرحمٰن بن مہدی نے ترک کردیا تھا ﴿ امام بخانی نے کہا: متروک الحدیث ہے ﴿ امام بوز جانی نے کہا: سخت وائی الحدیث ہے اس کی حدیثوں کوترک کرنے پرمحد ثین متفق ہیں ﴿ امام علی بن مدینی نے کہا: اس کی احادیث نہ کھی جا تیں ﴿ امام وارقطنی نے کہا: اس کی احادیث نہ کھی جا تیں ﴿ امام وارقطنی نے کہا: ضعیف ہے ﴾ امام احمد بن عنبل نے کہا: مشکر الحدیث ہے۔

امام فلاس نے کہا: حدیث میں ضعیف تھا کثرت سے خطا تیں کرنے والا تھا۔ امام ابوزر عدرازی نے کہا: ضعیف الحدیث ، مختلط تھا۔ ابوزر عدرازی نے کہا: ضعیف الحدیث ، مختلط تھا۔ امام عبداللہ بن مبارک نے اس کوترک کردیا تھا۔ امام نسائی نے کہا: ثقیبیں ۔ امام بزار نے کہا: تو ی نہیں ۔ امام ابواحد الحاکم نے کہا: محدثین کے نزد یک توی نہیں تھا۔ امام قیلی اورامام وولائی امام سابی اورامام ابن جارود نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے آ

<sup>•</sup> كتاب المراسيل، ص: ٣٩،٣٨، وكتاب العلل لابن المديني، ص: ٥٠. و تحفة التحصيل، ص: ٥١ و جامع التحصيل، ص: ٢٠. والتاريخ الصغير: ٢/٨٧ قاريخ عثمان بن سعيد الدارمي، ص: ٢٧ كتاب الضعفاء والمتروكين، ص: ٢٨٣ كتاب احوال الرجال، ص: ١٣٩ كتاب العلل لابن المديني، ص: ٢١٠ والصعفاء والمتروكون للدارقطني، ص: ٢١٥ كتاب التهذيب التهذيب:

# المعينة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحلايث الصحيحة للأنباني المحينة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحلايث الصحيحة للأنباني

امام ابن مبارک نے کہا: ضعیف ہے (امام ابن حبان نے کہا: ضعیف ہے (امام ذہبی نے کہا: ساقط الحدیث ہوں اللہ عندی ہے ا

#### 000

14. والذى نفسى بيده، لا يضع الله رحمته الا على رحيم قالوا كلنا يوحم قال ليس بوحمة احد كم صاحبه، يوحم الناس كافة. "ال ذات كي تم يركرتا ب الله رحمت صرف رحيم يركرتا ب "

''اس ذات بی سم! سس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ رحمت صرف رہیم پر لرتا ہے۔'' صحابہ نے کہا: ہم تو سبھی رحم کرتے ہیں،فر مایا:''تمھارے ایک کا اپنے ساتھی پر رحم کرنا وہ مراد نہیں، بلکہ جوتمام لوگوں پر رحم کرے۔''

# 14- ضعیف ہے۔

ال عديث كوعلامه البانى في سلسلة الاحاديث الصحيحة، جلداول ق اول، عديث نمبر: ١٤٤ من الاسلام طرق ضعيف بين وضاحت بيش فدمت بي:

### يهلا طريق

رواه هناد في الزهد (١٣٢٥) و ابو يعلى في مسنده (١/٥٥٠)، و الطبراني في مكارم الاخلاق: (١٣٠/٥١) ، و الحافظ العراقي في المجلس (٨٦) من الامالي (1/2/2) من طريق محمد بن اسحاق عن يزيدبن ابي حبيب عن سنان بن سعد عن انس بن ماللث مرفوعاً.

 <sup>€</sup> خلاصه تذهيب تهذيب الكمأل: ١/٩٣١ كتاب المجروحين: ١/٠١١.
 المغنى في الضعفاء: ١/١٣١.
 تقريب التهذيب، ص:٣٥.

### المحيفة ني الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحلايث المحيحة للألباني المحيفة ني الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحلايث المحيحة للألباني

اول: یسندمحر بن اسحاق کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے کیونکہ محمہ بن اسحاق مدلس ہے لہذا ہدروایت معنون ہے۔ امام ابن مجرعسقلانی نے کہا: یضعیف اور مجہول راویوں سے تدلیس کرنے میں مشہور تھا ()

دوم: سنان بن سعد یا سعد بن سنان راوی "دمتکلم فیه" ہے امام کی کی بن معین نے کہا: تقدے امام ابن شامین نے کہا تقدہے آ

امام بیلی نے کہا: تقد ہے امام نسائی نے کہا: مشرالحدیث ہے ﴿ امام الجوز جائی نے کہا: ''احادیثہ و اهیة لا تشبه احادیث الناس عن انس. '' ﴿ امام احمد بن شبل نے کہا: ''فی احادیث یوزید بن ابی حبیب عن سعد بن سنان عن انس، قال: کہا: ''فی احادیث یوزید بن ابی حبیب عن سعد بن سنان عن انس، قال: روی خمسة عشر حدیثاً منکرة کلها، ما اعرف منها و احدًا، ترکت حدیثه و حدیثه غیر محفوظ، حدیث مضطرب، مرة اخری یقول یشبه حدیثه حدیث الحسن، لایشبه حدیث انس '' ﴿ امام حریث الحسن، لایشبه حدیث انس '' ﴿ امام حریث کوسن کہا ہم و و المام دار قطنی نے کہا: شعیف ہم اور امام ترفری نے اس کی حدیث کوسن کہا ہے ﴿ امام ابن جَرعَ مقلائی نے کہا: ''صدوق لدافراد۔' ﴿ امام دَبِی نے کہا: وَ عَمَلُ اللّٰ عَمِد مُنْ اللّٰ عَمْدِ مَنْ اللّٰ عَمْدُ وَاللّٰ عَمْدُ وَ اللّٰ عَمْدُ وَ اللّٰ عَمْدُ وَ اللّٰ اللّٰ عَمْدُ اللّٰ اللّٰ عَمْدُ وَ اللّٰ اللّٰ عَمْدُ وَ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَمْدُ وَ اللّٰ الله وَ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الل

<sup>■</sup> تعريف اهل التقديس ، ص: ١٢١ . ۞ تهذيب التهذيب: ٢/١٢ . ۞ تاريخ السماء النقات، ص: ١٢٩ . ۞ تاريخ النقات، ص: ١٤٩ . ۞ كتاب الضعفاء والمتروكين، ص: ٢٩٥ . ۞ كتاب الضعفاء المبروكين، ص: ٢٩٥ . ۞ كتاب الضعفاء الكبير: ١/١٢ . ۞ تهذيب التهذيب: ٢/١٢ . ۞ ميزان الاعتدال: ٢/١٢ . ۞ الكاشف: ١/٢١٨ . ۞ تقريب التهذيب ، ص: ١١٨ . ۞ . ديسوان النضيعة الماروكين، ص: ٢٥٨ .

### دوسرا طريق

امام بيهقى فى "كتاب الادب" اخشن السدوسى عن انس مرفوعاً. السنديس اخشن السدوى راوى مجهول إلى سنديمي قابل غور إ\_

## تيسرا طريق

خالد بن الهياج بن بسطام عن ابيه عن الحسن بن دينار عن الخصيب بن جحدر عن النضر و هو ابن شفى عن ابى اسماء عن ثوبان.

اول: اس سند میں حسن بن دینار راوی گذاب، منکر الحدیث اور متروک الحدیث ہے۔ وضاحت پیش خدمت ہے:

امام فعائی نے کہا: متر وک الحدیث ہے ﴿ امام الحدثین امام بخاری نے کہا: امام وکیج بن جراح اور امام عبداللہ بن مبارک نے اس کوچھوڑ دیا تھا ﴿ امام ابن شاہین نے کہا: اس ہے ﴿ امام ابن حبان نے کہا: اس نے کہا: اس نے آمام دار قطنی نے کہا: اس نے کہا: اس نے تقد راو بول سے موضوع (جھوٹی) روایات بیان کی ہیں ﴿ امام یکی بن معین نے کہا: فقد راو بول سے موضوع (جھوٹی) روایات بیان کی ہیں ﴿ امام یکی بن معین نے کہا: فقد راو بول سے موضوع (جھوٹی) اور امام عبدالرحمٰن بن مہدی نے اس کوچھوڑ دیا تھا ﴿ امام علی بن مدینی نے کہا: ضعیف لیوقوب بن سفیان الفسوی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام علی بن مدینی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام الو عاتم نے کہا: متر وک اور ہے ﴿ امام الو عاتم نے کہا: متر وک اور ہے ﴿ امام الو عاتم نے کہا: متر وک اور کذا ہے ہوارا مام الو عیمہ نے کہا: کذا ہے تھا ﴿ ا

السان الميزان ا/ ٣٣١ الضعفاء والمتروكين، ص: ٢٨٨. الضعفاء الضعفاء والمتروكين، ص: ٢٨٨. التصعفاء والمداري، ص: ٢١، التصعفاء والكذابين، ص: ٢٠،٤١. السنن دارقطني: ا/ ٢٢٣. المجروحين: ا/ ٣٣٢. التصعفاء الكبير: ا/ ٢٢٣. التاريخ التاريخ الصغير: ٢/١٥١. المعرفته والتاريخ: ٢/١٠٠ السندن عثمان بن ابي الصغير: ٢/١٥١. المعرفته والتاريخ: ٢/١٠٠ التهذيب التهذيب: ١/٨٨٨.

امام ابن عدى نے كہا: "قد اجمع من تكلم فى الرجال على ضعفه." اورامام ابوداؤد نے كہا: تقد نہيں ہے۔ امام نسائى نے كہا: تقد نہيں ہے اوراس كى حديث نه كسى جائے۔ امام ساجى نے كہا: بہت غلطياں كرتا تھا اورامام وكيج اورامام احمد بن عنبل نے اس كو ترك كرديا تھا (امام جوز جانى نے كہا: "ذاهب الحديث"

دوم: اس سند میں دوسراراوی خصیب بن جحد ربھی کذاب، منکر الحدیث اور متروک ہے۔ وضاحت پیش خدمت ہے:

الم منسائی نے کہا: تقد نہیں ﴿ امام یجیٰ بن معین نے کہا: کذاب ہے ﴿ امام ابن حبان نے کہا: اس نے شام کے تقد راویوں سے موضوع (جموثی) احادیث روایت کی ہیں ﴿ امام جوز جانی نے کہا: غیر تقد ہے ﴿ امام واقطنی نے کہا: متروک ہے ﴿ امام عقبلی نے کہا: اس کی احادیث منکر ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ۔ امام احمد بن ضبل نے کہا: اس کی احادیث منکر ہیں اورضعیف الحدیث ہے ﴿ امام المحد ثین امام بخاری ، امام یجیٰ بن سعید العظان اور امام شعبہ نے کہا: کذاب ہے۔ امام ساجی نے کہا: کذاب ، متروک الحدیث اور گھائی اور امام شعبہ نے کہا: کذاب ہے۔ امام ساجی نے کہا: کذاب ، متروک الحدیث اور گھی چیز نہیں ہے۔ امام ابن جارود نے کہا: کذاب ہے ﴾

<sup>•</sup> لسان الميزان: ٢/٢٥. • كتاب احوال الرجال، ص: ١٠١. • كتاب الضعفاء والمتروكين، ص: ٢٠٩. • كتاب الضعفاء والمتروكين، ص: ٢٨٩. • كتاب احوال الرجال، ص: ٢٠١. • المضعفاء المحروحين: ١٠١. • كتاب احوال الرجال، ص: ٢٠١. • المضعفاء والمتروكون للدارقطني، ص: ٢٨٣. • كتاب المضعفاء المكيير: ٢٨٣. • كتاب المضعفاء المكيير:

سوم: اس سند میں تیسراراوی ہیائی بن بسطام 'ضعیف' ہے۔امام ابوحاتم نے کہااس کی صدیث کسی جائے گرقائل جمت نہیں ہے۔امام ابوداؤ دنے کہا''تر کو احدیثه" اور امام احمد بن خبل سن خبل نے کہا: متر وک الحدیث ہے۔امام جمد بن یکی ذهلی اورامام یکی بن احمد بن نویاد نے کہا تقد ہے۔امام صالح بن محمد نے کہا: منکر الحدیث ہے ﴿امام یکی بن محمین نے کہا: ضعیف ہے ﴿امام علی نے کہا: اس کی حدیث میں متابعت نہیں کی گئی ﴿ امام ابن خبان نے کہا: اس کی حدیث میں متابعت نہیں کی گئی ﴿ امام ابن حبان نے کہا: بیرم بی اوراس کی دوست دینے والوں میں سے تھا اس نے تقدراویوں سے معصل روایات روایت کی جیں پس دوست سے والوں میں سے تھا اس نے تقدراویوں سے معصل روایات روایت کی جیں پس بیسا قط ہے اس سے احتجاج کرنا جائز نہیں ﴿ امام یعقوب بن سفیان الفسوی نے کہا: میں نے اپنا اس کی حدیث میں سے متا اس کوضعیف کہتے تھے ﴿ امام ذہبی نے کہا: ضعیف نے اس اس اس کوضعیف کہتے تھے ﴿ امام ذہبی نے کہا: ضعیف ہے اوراس سے ابن خالد نے خت منکر روایت کی جیں ﴿ امام ابن جوزی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے۔ ﴿

#### چوتھا طریق

اخرجه ابن المبارك في "الزهد" ٢٠٣/١. انبأنا اسماعيل بن ابراهيم ثنا يونس عن الحسن البصري مرفوعاً.

اول: اک سندیل حسن بھری راوی تابعی ہے، لہذابیر دوایت مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

<sup>©</sup> تهذيب المتهذيب: ٢٠٣/. الصماء الضعفاء والمكذابين، ص: ١٩٣. التاريخ يحيى بن معين: ١٩٣. الكتاب المصعفاء والمتروكين، ص: ٣٠٢. الكتاب المعرفة والتاريخ: المضعفاء الكبير: ٣١٢/٣. الكتاب المجروحين: ٣١٣. المنافة والتاريخ: ٣٠٤/١. الكاشف: ٣٠٢/٣. التهذيب، ص: ٣١٤. الضعفاء والمتروكين ٣١٨/٠ لابن الجوزى.

امام ترندی کہتے ہیں مرسل حدیث اکثر ائمہ حدیث کے نزد کیک ضعیف ہے جس کو بہت سے ائمہ نے ضعیف قرار دیا ہے جن ائمہ کرام نے مرسل روایت کوضعیف قرار دیا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ائمکہ نے ثقہ اور غیر ثقہ ہرتتم کے راویوں سے احادیث روایت کی ہیں جب کوئی مرسل صدیث راویت کرتا ہے تواس میں اختال ہوتا ہے کہ شایداس نے کسی غیر ثقہ ہے روایت کی ہوامام عتب بن ابی حکیم کہتے ہیں: امام زہری نے اسحاق بن عبدالله بن الی فروہ سے سنا وہ کہدر ہے تھے، رسول الله مُؤَلِّيْنِ نے فرمايا ، امام زہری کہنے لگے ابن الی فروہ الله تخفی برباد کرے تو جمارے یاس الی روایات لاتا ہے جن کی کوئی نگام (سند) نہیں ہوتی (لینی مرسل روایت قابل جستنہیں) الامسلم کہتے ہیں: ہمارے اور محدثین کے قول کے مطابق مرسل روایت جحت نہیں ہے ﴿ امام ابن ابی عاتم کہتے ہیں: میں نے اینے والدامام ابوحاتم اورامام ابوزرعه رازي كويه كيتير هوئئه سنا كهمراسيل فابل حجت نهيس اور ولیل کی بنیادالیں حدیث ہوسکتی ہے جس کی سندھیج اور متصل ہواور میری بھی یہی رائے ہے امام این حجرعسقلانی نے کہا: مرسل کومردود کی اقسام میں اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں محدوف راوی نامعلوم ہوتا ہے اس میں بیاحمال موجود ہوتا ہے کہ محدوف راوی سحانی ہویا تابعی اور تابعی ہونے کی صورت بیں بیاحتمال رہتا ہے کہ وہ ضعیف ہویا ثقتہ پھر اگر ثقہ ہےتو بیاحمال رہتا ہے کہاس نے بیرحدیث صحابی سے بنی ہے یا تابعی ہے اور پھر تابعی ثقة ہے یاضعیف علی ہٰداالقیاس بیسلسله عقلی لحاظ سے تو غیرمتنا ہی ہوسکتا ہے اور بلحاظ تتبع چے سات سلسلوں تک چلا جاتا ہے کیونکہ بعض تابعین کا بعض سے روایت کا سلسلہ غالباً جھ سات سلسلوں تک ہی یایا جاتا ہے ا

<sup>•</sup> كتاب العلل الصغير، ص: ٢٩١،٢٩٠. ♦مقدمه صحيح مسلم: ١/١/١٥.

<sup>€</sup> كتاب المراسيل، ص: ٤. كنزية النظر، ص: ٢٨، ٢٩.

جہور حد ثین، امام شافعی فقہاء اور اصحاب اصول کے نزد یک مرسل صدیت ضعیف ثار
ہوتی ہے آام ابن الصلاح کہتے ہیں: اصولی طور پر مرسل روایت ضعیف اور نا قابل
اعتبار ہے کیونکہ اس میں قبولیت کی شرائط میں ہے دوشر انظ معدوم ہیں لیخی ایک سند کا متصل
ہونا دوسرا محذوف راوی کی جہالت ﴿امام خطیب بغدادی مرسل حدیث کی حیثیت کے
ہارے میں امام شافعی کے حوالے سے لکھتے ہیں: امام محمد بن ادر لیں الشافعی اور دوسر سے ابل
علم کا کہنا ہے کہ مرسل پھل کرنا واجب نہیں حفاظ اور ناقد بن حدیث میں سے اکثر کا مسلک
مم کا کہنا ہے کہ مرسل پر عمل کرنا واجب نہیں حفاظ اور ناقد بن حدیث ہے جس کے ایک راوی اور
نی منافع کے درمیان ایک یا زائد ناقل (راوی) ساقط ہوں اسے منقطع بھی کہا جاتا ہے اور
غیر مقبول ہے اس سے استدلال قائم نہیں ہوتا کیونکہ اس کا ماخذ مجبول ہوتا ہے ﴿ مرسل
موایت در حقیقت ضعیف اور مردود احاد یہ کی ایک شم ہے کیونکہ اس میں انصال سند مفقو و
روایت در حقیقت ضعیف اور مردود احاد یہ کی ایک شم ہے کیونکہ اس میں انصال سند مفقو و
ہوتا ہے جبکہ رسی تھی حدیث کی ایک ان کی خصوص کی ایک قبی نہیں ہوتا مکن بی ہوتا مکن بی ہوتا مکن کی بی ہوتا کیونکہ اس کا کوئی تعین نہیں ہوتا مکن ہوتا ہے وہ کوئی غیر صحالی ہواور اس صورت میں اس کے ضعیف ہونے کا احتمال بڑھ جاتا ہے ﴿ ﴾

000

15. من كان له امام فقرأ ته له قراءة

"جوامام کی اقترامیں ہوتوامام کی قراءت ہے۔"

15\_ سخت ضعیف ہے۔

<sup>©</sup> تدريب الراوى، ص: ۱۰۳. الصدمة ابن الصلاح، ص: ۲۱. الاصول الحديث، ص: ۲۱، وعلوم الحديث، ص: ۲۱، وعلوم الحديث، ص: ۲۱۳، وعلوم الحديث، ص: ۲۱۳.

## المحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث المحيحة للألباني المحاديث المحيحة المراباني

اس حدیث کوعلامہ البانی نے اروا پنلیل ،جلد 2 ،حدیث نمبر: 500 ،ص: 268 پرنقل کیا ہے اور ''حسن'' کہا ہے۔اس حدیث کے تمام طرق سخت ضعیف ،مردود ہیں۔

#### يهلا طريق

اخرجه ابن ماجة (۸۵۰) والطحاوى: ۱۲۸/۱، و الدارقطنى (۱۲۲) و الدارقطنى (۱۲۲) و ابن عدى في "المنتخب": وابن عدى في "المنتخب": ۱۳۳/۲ و ابو نعيم في "الحلية": ۱۳۳/۷من طريق الحسن بن صالح بن حى عن جابر عن ابى الزبير عن جابر مرفوعاً.

اول: اس کی سندمیں ابوز بیر مشہور مدلس ہے آل بیروایت معنعن ہے البذا بیسند ضعیف ہے۔

دوم: جابر بعفی راوی مدلس، کذاب، متروک، منکرالحدیث ہے اوراس سے جمت نہیں پکڑی جاتی، جابر پر جرح حدیث نمبر (12) پہلے طریق کے تحت گزر چکی ہے وہی ملاحظہ فرمائیں۔

#### دوسرا طريق

عن جابر وليث عن ابي الزبير عن جابر مرفوعاً.

اول: اس سند میں بھی سابقہ راوی ابوز ہیر مدلس اور جابر بعضی مدلس ، کذاب ،منز وک ، منکر الحدیث اور رافضی ہے۔

دوم: ليك بن الى سليم راوى ضعيف بمضطرب الحديث اور قابل جمت نبيس ما امام نسائى في المنطق معيف معيف معيف معيف من الى المام جوز جانى في كها: "يضعف حديثة وقال ليس بثبت"

<sup>●</sup> تعريف اهل التقدليس، ص: ١٥١. ♦ كتاب الضعفاء والمتروكين، ص: ٣٠٢.

٥ كتاب احوال الرجال، ص: ٩١.

امام ابن حبان نے کہا: عمر کے آخری حصہ میں اختلاط کا شکار ہوگیا تھا اور سندوں کو الٹ بلیٹ کر دیتا تھا اور مرسل روایات کومرفوع کر دیتا تھا۔ امام یجی بن سعید القطان اور امام عبد الرحمٰن بن مہدی اور امام احمد بن صنبل اور امام یجی بن معین نے اس کوترک کر دیا تھا آل امام یجی بن سعید اس سے روایت نہیں کرتے تھے امام احمد بن صنبل نے کہا: سخت صعیف الحدیث ہے اور بہت غلطیاں کرتا تھا آل امام یجی بن معین نے کہا: قوی نہیں ضعیف سے ۔ امام احمد بن صنبل نے کہا: ضعیف الحدیث ہے۔ امام احمد بن صنبل نے کہا: ضعیف الحدیث ہے۔ امام احمد بن عبینہ نے کہا: ضعیف الحدیث ہے۔ امام احمد بن عبینہ نے کہا: ضعیف الحدیث ہے۔ امام احمد بن عبینہ نے کہا: ضعیف الحدیث ہے۔ امام احمد بن عبینہ نے کہا: ضعیف الحدیث ہے۔ امام احمد بن عبینہ نے کہا: ضعیف ہے۔

امام ابوزرعہ نے کہا: مضطرب الحدیث، لین الحدیث ہے۔ امام حاکم نے کہا: محدثین کے نزدیک قوی نہیں۔ امام یحقوب بن شیبہ نے کہا: صدوق، ضعیف الحدیث ہے۔ امام ساجی نے کہا: اس میں کمزوری اور برے حافظ والا بہت فلطیاں کرتا تھا۔ امام یحیٰ بن معین نے کہا: اس میں کمزوری اور برے حافظ والا بہت فلطیاں کرتا تھا۔ امام یحیٰ بن معین نے کہا: منکر الحدیث اور صاحب سنت تھا ال امام محمد بن سعد نے کہا: نیک صالح عابد تھا گر حدیث میں ضعیف تھا ال امام دار قطنی نے کہا: برے حافظ والا تھا قوی نہیں ضعیف تھا ال امام ابن جمر عسقلانی نے کہا: لیث صدوق عمر کے آخری حصہ میں اختلاط کا شکار ہوگیا تھا اور اس کی حدیث میں تمیز نہیں ہوسکی یہا اس کی روایات کوترک کردیا گیا۔ آ

#### تيسرا طريق

عن ابي هارون العبدي عن ابي سعيد الخدري مرفوعاً.

اول: اس سند میں عمارة بن جوبن ابو ہارون عبدی راوی سخت ضعیف اور متروک الحدیث اور کذاب ہے۔

<sup>•</sup> كتباب المعجروحيين: ٢٣٢،٢٣١/٢. • سبوالات ابن الجنيد، ص: ١٥٢،١١٣.

# الصعيفة في الاحلايث الضعيفة من سلسلة الاحلايث الصحيحة للألباني في 20

ا مام المحدثین امام بخاری نے کہا: امام یکی بن سعید القطان نے اس کوٹرکر دیا تھا ﴿ اورامام هشیم نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے ﴿

<sup>•</sup> كتاب الصعفا، للنخارى، ص: ٨٤. التاريخ الصغير: ٢٠٢/١. قتاريخ يحيى بن معين: ١/١٤١٠. • كتاب احوال الرجال، ص: ٩٤. كتاب الصعفاء المضعفاء والمتروكين، ص: ٣٠٠. • كتاب المجروحين: ١/١٤١٠. • المضعفاء والمتروكون للدارقطنى، ص: ٢٩٩. • كتاب التهذيب التهذيب: ٣/١٥١. • كتاب الضعفاء الكبير: ٣/١٣٣. • المغنى في الضعفاء: ٢/١٠١. • الكاشف: ٢/٢٢.

# الصعيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصعيعة للأنباني الصحيعة على 80

امام یکی بن معین نے کہا: غیر تقدا در جھوٹ بولتا تھا 🛈

#### چوتھا طریق

سهل بن العباس الترمذي ثنا اسماعيل بن علية عن ايوب عن ابى الزبير عن جابر مرفوعاً.

اول: اس مندمیں بھی سابقہ راوی ابوز بیر مشہور مدس ہے۔

ووم: سہل بن عباس کے بارے میں امام دار اقطنی نے کہا: ثقیبیں ہے ا

امام ذہبی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے امام دار قطنی نے کہا، بیر حدیث مگر ہے اور مہل بن عباس متروک ہے ©

## پانچواں طریق

اخبرنا ابو حنيفة قال حدثنا ابو الحسن موسى بن ابي عائشة عن عبدالله بن شداد بن الهاد عن جابر بن عبدالله مرفوعاً.

اول: امام بيہ ق اورامام دارقطنی نے كها: بيروايت مرسل ہم مرفوع نہيں @

دوم: عبدالله بن شداداور جابر بن عبدالله کے درمیان راوی ابودلید کا واسطه یک اورامام بیبی ،امام دارقطنی ،امام ابن خزیمه نے کہا: ابودلید مجبول ہے ،

سوم: ابوحنیفه (نعمان بن ثابت) سخت ضعیف، متروک الحدیث، منکر الحدیث اور نا قابل جحت ہے۔ ابوحنیفه پرمحدثین کی جرح پیش خدمت ہے:

<sup>•</sup> سوالات ابن الجنيد، ص: ١٤. هميزان الاعتدال: ٢٣٩/٢. • المغنى في الضعفاء: ١/٣٥٠. • سنن الدارقطنى: ٢/٢٠١. • كتاب القراءة خلف الأمام، ص: ١١٢. • كتاب القراءة خلف الأمام، ص: ١١٢. • كتاب القراءة خلف الأمام، ص: ١١٢. • كتاب القراءة خلف الأمام، ص: ١١٢.

امام سفیان توری نے کہا: ثقیمیں ہے اور نہ مامون (نہ قابل اعتافییں) ہے (آ امام یکی بن معین نے کہا: مربی تھا اور اس کی وعوت و بے والوں میں سے تھا، حدیث میں کوئی چیز نہیں (آ امام مسلم نے کہا: صاحب الرائے مصطرب الحدیث ہے اور اس کی زیادہ روایات سے نہیں ہیں (آ امام مسلم نے کہا: صاحب الرائے مصطرب الحدیث میں بیتیم تھا (آ امام شافعی روایات سے نہیں ہیں (آ امام عبداللہ بن مبارک نے کہا: حدیث میں بیتیم تھا (آ امام شافعی نے کہا: غلط مسئلے گھڑتا پھر ساری کتاب کو اس پر قیاس کرتا تھا (آ امام احمد بن شبل نے کہا: غلط مسئلے گھڑتا پھر ساری کتاب کو اس پر قیاس کرتا تھا (آ امام احمد بن شبل نے کہا: اس کی حدیث معیف ہونے قابل اعتافی ہیں ہے (آ امام بخاری نے کہا: مربی کھا محد ثین نے کہا: صدیث میں قوی اس کی حدیث اور رائے تا تھا (آ اس کی حدیث میں قوی نہیں اور بہت کم روایات بیان کرنے کے باوجودا کشر غلطیاں کرجاتا تھا (آ ) منظع ہونے کی وجہ سے علیا ہے الدینہ وعلی عراق کے مزد یک ثابت نہیں ہے، اسے منظع ہونے کی وجہ سے علیا ہے الدینہ والیت کیا ہے شام شائل ہیں شداد نے رسول اللہ من اللہ بن شداد نے رسول اللہ من اللہ عراق کے مزد یک ثابت نہیں ہے، اسے عبداللہ بن شداد نے رسول اللہ من اللہ عراق کے مزد یک ثابت نہیں ہے، اسے عبداللہ بن شداد نے رسول اللہ من اللہ عراق کے عراق کے مزد یک ثابت نہیں ہے، اسے عبداللہ بن شداد نے رسول اللہ من اللہ عراق اللہ عراق کے عراق کے مزد یک ثابت نہیں ہے، اسے عبداللہ بن شداد نے رسول اللہ من اللہ من اللہ عراق اللہ من اللہ عراق کے عراق

# چھٹا طریق

عاصم بن عصام عن يحيى بن نصر بن حاجب عن مالك به مرفوعاً. اول: يحيى بن فرين عاجب راوى دمتكم في "ب-

# الصعيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصعيحة للانباني المساحديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة الانباني

امام ابوزرعہ نے کہا: کچھ چیز نہیں ہے۔امام احمد بن عنبل نے کہا: کی بن نصر جمی تھا ()

دوم: امام دارقطنی نے ندکورہ سند دمتن کے متعلق کہا ہے مالک اور وہب بن کیمان سے میدروایت سی بیل میں اس کیمان سے میدروایت سی بیک بیل ہے اور عاصم بن عصام " لا یعوف" مجبول ہے آ

#### ساتواں طریق

عن محمد بن الفضل بن عطية عن ابيه عن مالم بن عبدالله عن ابيه مرفوعاً.

اس سند ہیں محمد بن فضل بن عطیہ راوی کذاب، متر وک الحدیث، سخت ضعیف اور کچھ بھی نہیں ہے، محمد بن فضل پر جرح حدیث نمبر (8) کے جو تقطر این کے تحت گزر چکی ہے۔ لہذا وہی ملاحظ فرمائیں۔

# آڻهواں طريق

عن خارجة عن ايوب عن نافع عنه مرفوعاً.

ال سنديل خارجه بن مصعب راوی مدلس ، كذاب ، متروک ، منكر الحديث اور نا قابل احتجاج ہے۔ وضاحت پیش خدمت ہے:

امام یکی بن معین نے کہا: یہ پہر بھی نہیں اور نقت نہیں ہے ﴿ امام علی بن مدینی نے کہا: ضعیف ضعیف ہے ﴿ امام نسائی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام نسائی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام نسائی نے کہا: ضعیف ہے ﴿

<sup>•</sup> ميزان الاعتدال: ٣١٢/٣. • لسان الميزان: ٣٢٠/٣. • تاريخ يحيى بن معين: ١٢٠/٢. • تاريخ يحيى بن معين: ١٢١. ١٨١٨. • سوالات محمد بن عثمان بن ابي شيبه، ص: ٢١٠. • كتاب الضعفاء والمتروكين، ص: ٢٨٩. • سن الدارقطني: ٢٥١/١.

امام ابن حبان نے کہا: اس کی صدینوں میں موضوع (جموقی) روایات بھی ہیں اس لیے اس سے احتجاج کرنا جائز نہیں ہے آل امام یحقوب بن سفیان نے کہا: ہیں نے اپنے اصحاب (محدثین) کو کہتے ہوئے سنا کے ضعیف ہے ﴿ امام یحیٰی بن معین نے کہا: اس کی حدیث نہ کھی جائے اور امام ابن ابی خیشمہ نے کہا: وہ یکھ بھی نہیں ہے ﴿ امام احمد بن خنبل نے کہا: اس کی حدیث نہ کھی جائے اور امام ابن خیشمہ نے کہا: ضعیف اور کذاب ہے۔ امام المحدثین امام بخاری نے کہا: ضعیف اور کذاب ہے۔ امام المحدثین امام بخاری نے کہا: امام عبد اللہ بن مبارک اور امام وکیج نے اس کوٹرک کرویا تھا۔ امام نسائی نے کہا: ثقیبیں ہے ضعیف ہے۔ امام محمد بن سعد نے کہا: محدثین نے اس کی حدیث کوٹرک کرویا تھا۔ امام نسائی نے کہا: امام ابن خراش اور امام حاکم نے کہا: محدثین نے اس کی حدیث کوٹرک کرویا تھا۔

امام یعقوب نے کہا: کہ ہمارے تمام اصی ب الحدیث کے نزد کیاس کی حدیث ضعیف ہے۔ امام ابوحاتم نے کہا: مصطرب الحدیث ہے تو ی نہیں اس کی حدیث کصی جائے کیکن نا قابل جست ہے۔ امام ابوداؤ دنے کہا: صعیف اور پھی بھی نہیں ہے۔ امام ابن جارود، امام عیلی اور امام ابن جر ابود رہ نے کہا: سخت ضعیف ہے ﴿ امام ابن جُم ابود رہ نے کہا: سخت ضعیف ہے ﴿ امام ابن جُم عسقلانی نے کہا: سخت ضعیف ہے ﴿ امام ابن جُم عسقلانی نے کہا: متروک ہے اور کذاب راویوں سے تدلیس کرتا تھا۔ امام ابن معین نے اسے کذاب کہا ہے ﴿ (فرکورہ روایت خارج بن مصعب نے عن سے روایت کی ہے)۔

#### نواں طریق

احسمد بن عبدالله بن ربيعة بن العجلان حدثنا سفيان بن سعيد التورى عن مغيرة عن ابراهيم عن علقمة عن عبدالله بن مسعود رفي مرفوعاً.

اول: استدين ابراجيم اورمغيره اورسفيان تورى دلس بين ()

 <sup>•</sup> كتاب المجروحين: ١/٨٨٠. المعرفة والمتاريخ: ١٣٤/٣. الصعفاء الضعفاء والمبكذابين، ص: ٨٨٠. المعرفة والمتاريخ: ١/١٠٠. المحرفة المبكذابين، ص: ٨٨٠ تهذيب المتهذيب من: ٨٥٠/١١٠٠.
 • تقريب المتهذيب، ص: ٨٨. • تعريف اعل المتديس، ص: ٨٥٠/١١٠٥٠.

# الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلطة الاحاديث الصحيحة للألباني على المنطقة المحاديث الضعيفة من المنطقة الاحاديث الصحيحة الماديث المنطقة المحاديث المنطقة المنطقة المحاديث المنطقة المنطقة المحاديث المحاديث المنطقة المحاديث المنطقة المحاديث المنطقة المحاديث المنطقة المحاديث المنطقة المحاديث المحاديث المنطقة المحاديث الم

دوم: ال دوایت بین احمد بن عبدالله بن دبیعة بن العجلان جبول ہے ﴿

الن (9) طریق کے علاوہ بھی چنداور طریق ہیں جو کہ ضعیف ہیں طوالت کے خوف کی وجہ سے اپنی پراکتفاء کیا ہے بیعدیث '' من کان له اهام'' اپنے جمیع طرق کے اعتبار سے ضعیف ہے اس کا مرفوع متصل ہونا ثابت نہیں ، محد ثین نے اس حدیث کوضعیف بی کہا ہے۔ وضاحت پیش خدمت ہے: امام المحدثین امام بخاری نے کہا: کہ بیرووایت مدید اور عراق وغیرہ کے علاء کے نزدیک بوجہ اس کے مرسل ومنقطع ہونے کے ثابت نہیں عراق وغیرہ کے علاء کے نزدیک بوجہ اس کے مرسل ومنقطع ہونے کے ثابت نہیں وابحہ اس تا مرسل ومنقطع ہونے کے ثابت نہیں مروی ہے اس مروی ہے کہا: اس موری ہے کہا: اس مروی ہے گران میں ﴿ امام ابن کیشر نے کہا: کہ بید مدیث مختلف طرق سے مروی ہے اور اس کا کوئی طریق رسول اللہ خاری ہے ہے جبیں ﴿ امام ابن قیم نے کہا: یہ حدیث صعیف ہے ﴿ امام ابن قیم نے کہا: یہ حدیث صعیف ہے ﴿ امام ابن قیم نے کہا: یہ حدیث صعیف ہے ﴿ امام دار قطنی ، امام ابن قرنی ہے ہے اس حدیث کو مرسل اور اس کے تمام طرق کو ضعیف کہا ہے ﴿ امام دار قطنی ، امام ابن قرنی ہے ہے اس حدیث کو صعیف کہا ہے ﴿

#### -16 ضعیف ہے۔

<sup>•</sup> ميزان الاعتدال: ١٠٩/١ € جز القراءة للبخارى، ص: ٤٢ المحلى: ٢٣٣/٢. • تلخيص الحبير ١/٢٢١ € تقسير ابن كثير ١/٢١ ۞ العلل المتنابية ١/٢٢١. ۞ اعلام الموقعين ١/٣٤/١ جز القراءة للبيهقى، ص: ١١٢ ۞ جز القراءة للبيهقى، ص١١٢.

اس مدیث کوعلامدالبانی نے صحیح سنن ترفدی میں ثقل کر کے صحیح کہا ہے اور محترم ابو عبدالسلام عبدالرؤف بن عبدالحنان نے "المقول السقبول فی تخریج و تعلیق صلوة الرسول" عن 756 پر حسن کہا ہے نیز حصن المسلم میں صفحہ 34 اور اقبال کیلانی نے "وعا کے مسائل" صفحہ 101 پرعلامدالبانی ہے بی تقل کیا ہے کہ سے جاس مدیث کوامام ترفدی اور امام ابن حبان نے بھی صحیح کہا ہے۔

#### يهلا طريق

حجاج بن محمد و يحيى بن سعيد الإموى كلاهما عن ابن جريج عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة عن انس بن مالك

ال سند سے اس حدیث کوسنن ابی داؤد (5095) سنن ترندی (3426) نسائی نے عمل (89) ابن ابی الد نیانے تو کل (21) ابن حبان (3 / 104) طبر انی نے دعا (407) ابن سنی (178) نے انس بھٹھ سے روایت کیا ہے میسند راوی ابن جرتج کی تدلیس کی وجہ سے صنعف ہے آن نیز امام المحد ثین امام بخاری نے کہا: ابن جریج کی اسحاق بن عبد اللہ سے جھے میں ایک روایت معلوم ہیں۔

#### دوسرا طريق

رواہ سنن ابن ماجہ (٣٨٥) طبر انی نے (406)، (409) بخاری نے الا دب المفرد (177) ابن الى الدنیا نے توکل (24) ابن سنی (177) متدرک حاکم (519/1) میں ابو ہر رہ والنظ سے دوایت کیا ہے۔

ان تمام کتب احادیث کی سند میں مرکزی راوی عبدالله بن حسین بن عطاءضعیف اور متروک ہام المحد ثین امام بخاری نے کہا کہ' فیرنظر'' (بیمتروک وجہم ہے) ﴿

 <sup>□</sup>تعبريف إهل التقديب ص ١٣٢-١٣١ و التبدليب في المحديث ص
 ٣٢٥-٣٢٩ التاريخ الكبير للبخاري ٣٢٤/٣، ٣٢٨.

#### السعينة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث السحيعة للألباني كالمستحق 86

امام ابو ذرعہ نے کہا: عبداللہ بن حسین ضعیف ہے ﴿ اَمَامُ ابْنَ حَبَانَ نِے کَہَا: عَلَمُ کَرَجَاتًا تَعَا پس اس نے کثرت کے ساتھ خطائیں کی ہیں حتی کہ ترک کر دیئے جانے کا مستحق ہے ﴿ امَامُ ابْنَ حِرَّ عَلَمُ اللَّهِ عَلَى کَیَا ہِ ﴾ امام ذہبی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴾ ابن حجرعسقلانی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ذہبی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴾

#### تيسرا طريق

سنن ابن ماجہ (3886) وغیرہ میں رادی ہارون بن ہارون ضعیف مشرا لحدیث ہے۔
امام الححد ثین امام بخاری نے کہا: اس کی حدیث میں متابعت نہیں کی گئی ﴿ اور پھر کہا
"لیسس ہذالف" ﴿ امام ابن حبان نے کہا: پر تقدراو بول سے جھوٹی حدیث میں روایت کرتا
تقااس لیے یہ قابل جمت نہیں ہے ﴾ امام دار قطنی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ابوحاتم نے
کہا: اس کی حدیث میں مطابعت نہیں کی گئی اور مشرا لحدیث ہے توی نہیں ۔ امام نسائی نے کہا:
ضعیف ہے۔ امام ابن عدی نے کہا: تقدراو بول نے اس کی حدیث کی متابعت نہیں کی ﴿
امام ابن حجر عسقلانی نے کہا: شعیف ہے ﴿ امام وَہِی نے کہا: محدثین نے اس کو
ضعیف ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام وَہِی نے کہا: محدثین نے اس کو
ضعیف کہا ہے ﴿ اور امام وَہِی نے اس کا وَکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿ امام الحدیث ہے ( سخت
و کر ضعفاء میں کیا ہے ﴿ امام الحدثین امام بخاری نے کہا: مکر الحدیث ہے ( سخت
ضعیف ) ہے ﴿

<sup>•</sup> كتاب الضعفاء للرازى ص ٥٣٤ • كتاب المجروحين ١٦/١ • تقريب التهذيب ص ١٤١ • المغنى في الضعفاء ١٩٠٥ • التاريخ الصغير للبخارى م ١٤١ • كتاب المبخارى م ١٤١ • كتاب المبخارى م ١٤١ • كتاب المبخارى م ١٤١ • كتاب المجروحين ١٢/٢ • موسوعة اقوال الدارقطنى ١٨٩/٢ • تهذيب المتهذيب المرازة المرازة المرازة المرازة المنازة المن

# امام ابوزر عدرازی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے آ ایام ابوزر عدرازی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے آ

 اللهم انى اسئلك خير المولج و خير المخرج بسم الله ولجنا وعلى ربنا توكلنا

جب آدمی این گھر میں داخل ہوتو کہے۔"اے اللہ! میں آپ سے سوال کرتا ہوں گھر میں داخل ہونے اور نکلنے کی بھلائی کا۔اللہ تعالیٰ کانام لے کرہم داخل ہوتے ہیں اور اپنے رب ہی پرہم بھروسہ کرتے ہیں۔"

-17 ضعیف ہے۔

ال حدیث بر کوعل مالبانی نے سلسلة الاحادیث الصحیحة حدیث بمبر 225 میں سے کہا ہے اور بعد میں اپنی وفات سے پہلے تھم سے رجوع کرتے ہوئے علامہ البانی نے سلسلة الضعیفة حدیث بمبر 5832 اور الحکم الطیب التحقیق الثانی (62) میں اس حدیث کو ضعیف کہا ہے نیز محمد اقبال کیلانی نے '' دعا کے مسائل 'ص 102 اور حسن المسلم میں 25 پر نقل کرنے کے بعد علامہ البانی سے اس حدیث کے جونے کا تھم نگایا ہے لیکن علامہ البانی نقل کرنے کے بعد علامہ البانی سے اس حدیث کے جونے کا تھم نگایا ہے لیکن علامہ البانی نقل کرنے کے بعد علامہ البانی سے اس حدیث کے جونے کا تھم نگایا ہے لیکن علامہ البانی سے نتی خصیت میں جونے کا تھم نگایا ہے گئی مال البانی کے دیو حدیث کو سندے کو سندی کو اور کو اور کا کو اور کو اور کو اور کو ایک اشعری کی سند ہے ابو ما لک اشعری وایت کیا ہے مگر شریخ بن عبید کی ابو ما لک اشعری حضری کی سند ہے ابو ما لک اشعری دوایت کیا ہے مگر شریخ بن عبید کی ابو ما لک اشعری حدیث میں مرسل ہے ﴿ اور مرسل روایت کھ تین کے زد دیک ضعیف ہے۔

**@##** 

 اللهم اهله علينا باليمن والايمان والسلامة والاسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربى وربك الله.

(اول رات چاندد یکھنے کے وقت کی دعا)''یااللہ! ہم پریہ چاندامن ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما (اے چاند) میرااور تیرارب اللہ ہے۔''

# 18- ضعیف ہے۔

# پهلا طريق:

ال صدیث کوسنی ترفدی (3451)، سنن داری 2/2-4 منداجر 1/261، تاریخ کبیر 109/2، مندعبر بن حمید (103)، مندابویعلی (661-662) کیاب الفعفاء الکبیر 109/2، طبرانی نے دعا (903) میں، این کن (440)، ابن عدی 121/3 متدرک حاکم 285/4 خطیب بغدادی 324-325/4، نے طلحہ بن عبیداللہ دائش شائف سے دوایت کیا ہے۔

ان تمام کتب احادیث کی سند میں سلیمان بن سفیان مدنی رادی متروک ،منکر الحدیث اور یکھیر بھی نہیں ہے۔ امام نسائی نے کہا تقدیمیں ہے () امام آلمحد ثین امام بخاری نے کہا: مشرالحدیث ہے آامام بخلی بن معین نے کہا:

ہے چیز نہیں ہے ﴿ پھر کہا: ثقہ بیں ہے ﴿ امام بلی بن مدینی نے کہا: مشرحدیثیں روایت

کرتا ہے۔امام ابوحاتم نے کہا: ثقہ راو بول سے مشرحدیثیں روایت کرتا ہے۔امام ابوزرعہ

رازی نے کہا: مشکر الحدیث ہے۔امام یعقوب بن شیبہ نے کہا: اس کی احاویث مشکر ہیں۔

امام دولا بی نے کہا: ثقہ نہیں ہے امام دار طفی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام عقیلی نے اس مدیث کوذکر کرنے کے بعد کہا: اس کی تمام اسناد کمزور ہیں اور اس صدیث میں سلیمان بن سفیان کی مطابقت نہیں کی گئی ﴿ علامہ ابن ججرعسقلا ٹی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ذہی سفیان کی مطابقت نہیں کی گئی ﴿ علامہ ابن ججرعسقلا ٹی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ذہی سفیان کی مطابقت نہیں کی گئی ﴿ علامہ ابن ججرعسقلا ٹی کہا ہے ﴿ اس سند میں دوسراراوی بلال بن خیری بن کی بن طلحہ کے متعلق امام ابن ججرعسقلا ٹی کہتے ہیں: لین ( کمزور ) ہے ﴿

دوسرا طريق

سنن دارمی 4/2، جی ابن حبان (2374)، اور طبر انی نے بیجم کبیر میں عبداللہ بن عمر داللہ سے روایت کیا ہے۔

اس سند میں عبد الرحمٰ بن عثان بن ابراہیم حاطب راوی کے متعلق امام ابوحاتم نے کہاضعیف الحدیث ہے آل کے متعلق انہوں نے کہا: اپنے باپ سے مشر صدیثیں روایت کی ہیں ﴿ (اوربیحدیث اس نے اپنے باپ سے بی روایت کی ہے)

# المحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث المحيحة للأنباني المحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث المحيحة للأنباني

19. اللهم بارك لنا فيه واطعمنا حيرا منه. اللهم بارك لنا فيه و زدنا منه.
"(جيمالله مانا كلائة وه كيه) الله! بمارك ليهاس من بركت فرما اورجمين اس
سے بہتر كھلا (اور جے الله دودھ بلائة ده كيه) اے الله بمارے ليهاس ميں بركت فرما اورجمين اس ميں بركت فرما اورجمين اس ميں سے زياده دے "

19- ضعیف ہے۔

ال صديث كوعلامه البانى في سلسلة الاحدديث الصحيحة جلدة ص 411 تا413، صديث نمبر 2320 من نقل كيائها اور سن كهائه، محمدا قبال كيلانى في "وعا كم سائل" ص 110 يراور" حصن المسلم "ص 170-169 ينقل كيائه-

### پهلا طريق

سنن ابی داؤد (3730) سنن ترندی (3455) نسائی نے "عمل" (3730) ابن السنی نے "عمل" (3730) ابن سعد السنی نے "عمل" (474) ابوش نے افلاق (179) متداحم 284,225/1 ابن سعد 397/1 بنوی نے شرح البنة (3055) میں ابن عباس ڈائو کا سے دوایت کیا ہے۔ اول: اس دوایت کی سند میں عمر بن حرملہ داوی مجمول ہے ﴿ سند میں دوسرا دادی علی اول: اس دوایت کی سند میں عمر بن حرملہ داوی مجمول ہے ﴿ سند میں دوسرا دادی علی من زید بن جدعان ضعیف اور قائل جمت نہیں ہے علی بن زید پر جرح حدیث غیر (1) پہلے طریق کے تحت ملاحظ فرما کیں۔

#### دوسرا طريق

رواه ابو عبدالله بن مروان القرشي في "الفوائد" 2/113/25 حدثنا ابن محمد بن اسحاق بن الحويص ثنا هشام بن عمار ثنا ابن عياش حدثنا ابن جريج قال و ابن زياد عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عتبة عن .....

## المحينة في الاحاديث المتعينة من سلط الاحاديث المحيحة الألباني المحاديث المتعينة عن المتعينة من المتعينة المتعين

اول: يسندراوي ابن فعاب كي تدليس كي وجه عف ع

دوم: سند میں ابن جرت بج بھی مدلس ہے 🏵

سوم: سند میں عبدالرحمٰن بن زیاد بن انعم الافریقی مدلس ہے 🏵

''عن'' سے روایت ہے کر رہا ہے نیز عبدالرحلٰ بن زیاد راوی ضعیف ، منکر الحدیث اور نا قابل جمت ہے۔ امام نسائی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام تر مذی نے کہا: اصحاب الحدیث کے نزدیک عبدالرحلٰ بن زیاد ضعیف ہے ⑥

امام یکی بن معین نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام علی بن مدین نے کہا: میرے اصحاب (محدثین) نے کہا: ضعیف ہے اور اس کی احادیث کا انکار کیا کہ معروف نہیں ہے ﴿ امام المحدثین امام بخاری نے کہا: ''فسی حدیث ابوز رعد رازی نے کہا: 'وقی نہیں ہے ﴿ امام المحدثین امام بخاری نے کہا: ''فسی حدیث بعض الممناکیو'' ﴿ امام ابن حبال نے کہا: کر تقدراو بول سے (جموٹی) حدیثین روایت کرتا تھا ﴿ امام یکی بن سعید القطان نے کہا: صغیف ہے۔ امام احمد بن ضبل نے کہا: منکر الحدیث ہے اور پچھ بھی نہیں ہے۔ امام اجو بن منسل کوئی حرج نہیں اور حدیث میں کمز ور ہے۔ امام ابوحاتم اور امام ابوزرعہ نے کہا: اس میں کوئی حرج نہیں اور حدیث میں کمز ور ہے۔ امام ابوحاتم اور امام ابوزرعہ نے کہا: ضعیف ہے۔ امام صالح بن اور حدیث میں کر الحدیث ہے گئی تکن نیک آ دی تھا۔ امام ابن خزیمہ نے کہا: قابل جمت نہیں: امام ابن خزیمہ نے کہا: متروک ہے۔

<sup>©</sup> تعريف اهل التقديس ص ۱۵۱ اتعريف اهل التقديس ص ۱۳۲ اتكتاب تعريف اهل التقديس ص ۱۳۲ اتكتاب تعريف اهل التقديس ص ۱۵۲ اتعريف اهل التقديس ص ۱۵۸ اتعريف المنازوكين ص ۲۹۲ اتعرب تعرم في المنازوكين المنازوكين ص ۱۵۱ اتعرب المنازوكين المنازوكين ۱۵۲ اتعرب المنازوكين ۱۵۰ اتعرب المنازوكين ۱۳۲ اتعرب المنازوكين ا

امام ابن عدی نے کہا: اس کی عام احادیث میں متابعت نہیں کی گئی امام دارقطنی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ذہبی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ابن جَرَّ مقلانی نے کہا: حافظہ کی وجہ سے ضعیف ہے ﴿ امام فلاس نے کہا: امام یکی اور امام ابن ججر عسقلانی نے کہا: حافظہ کی وجہ سے ضعیف ہے ﴿ امام فلاس نے کہا: امام یکی اور امام عبدالرحمٰن بن محمدی اس سے حدیث روایت نہیں کرتے تھے ﴿ امام احمد بن صنبل نے امام عبدالرحمٰن بن محمدی اس سے حدیث روایت نہیں کرتے تھے ﴿ امام احمد بن صنبل نے کہا: اس کی حدیث میں آور سخت ضعیف ہے ﴿ امام ذہبی نے اس کاذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿ علامہ البانی نے بھی عبدالرحمٰن بن زیاد کوضعیف کہا ہے ﴿ علامہ البانی نے بھی عبدالرحمٰن بن زیاد کوضعیف کہا ہے ﴿ علامہ البانی نے بھی عبدالرحمٰن بن زیاد کوضعیف کہا ہے ﴿

## تيسراطريق

سنن ابن ماجه 314/2 حدثنا هشام بن عمار ثنا اسماعيل بن عياش ثنا ابن جريج عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس مرفوعًا.

اس روایت کی سند میں راوی ابن جریخ اور دوسر اراوی ابن شھاب مدلس بیں ﴿
دونوں راوی ''عن'' سے روایت کررہے ہیں لہذا یہ سند بھی معنعن ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ نیز اس سند میں اساعیل بن عیاش کے متعلق امام بخاری اور دیگر محدثین نے وضاحت کی ہے کہ اس کی اہل شام سے روایات شجیح ہیں اور اہل شام کے علاوہ ضعیف ہیں۔ وضاحت کی ہے کہ اس کی اہل شام سے روایات شجیح ہیں اور اہل شام کے علاوہ ضعیف ہیں۔ اساعیل بن عیاش نے یہ روایت امام ابن جریخ سے کی ہے اور وہ کمی ہے، لہذا یہ روایت ضعیف ہے۔ ﴿

<sup>©</sup> تهذيب التذيب ٢٠٢/٣ اسن الدارقطني ١٠١/٥ الكاشف ١٣١/٢ فتقريب التهذيب ص٢٠٢ هميزان الاعتدال ٥٦٣/٢ فخلاصه تذهيب تهذيب الكمال ١٣٢/٢ فالمغنى في الضعفاء ١٠١/١ قالمغنى في الضعفاء ١٠١/١ فاحاديث ضعيفه كا مجموعه ص ١٠٥/١٠ كتاب تعريف اهل التقديس ص ١٥٢/١٣٢ شهذيب التهذيب ٢٠٥/١.

# المعيفة في الاحاديث الضعيفة من ماسلة الاحاديث المعيعة للألباني و 93

ادعوا الله لا يستجيب دعا من قلب غافل لاه.

''الله تعالى سے قبولیت کے ممل یقین کے ساتھ دعا کیا کرواور یا در کھواللہ تعالی عافل اور بے دھیان ول کی دعا قبول نہیں کرتا۔''

-20 ضعیف ہے۔

اس مدیث کوعلامدالبانی فی سلسلة الاحادیث الصحیحة جلدنمبر 2، مدیث نمبر 594، ص 141 پنقل کر کے حسن کہا ہے اور محد اقبال کیلائی نے "دعا کے مسائل" ص 38 پنقل کیا ہے۔

#### يهلا طريق

سنن ترمذی 261/2، مستدرك حاكم 493/1 كتاب المجروحين 372/1 ، بن عدى 62/4، تاريخ بغداد 356/4 ، مفتاح معانى الآثار (7,6)، ابن عساكر 1/61/5، عن صالح المرى عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابى هريره مرفوعًا.

اول: اس سند بل بشام بن حسان مرس ہے ﴿ مرس كي وعن والى روايت ضعيف موتى ہے۔

دوم: سندمیں دوسراراوی صالح بن بشیر ابوبشرالمری منکرالحدیث ،متروک الحدیث اور کذاب ہے۔ وضاحت پیش خدمت ہے: امام علی بن مدینی نے کہا: کچھ چیز نہیں ہے، ضعیف ہے (امام المحد ثین امام بخاری نے کہا: منکرالحدیث ہے (

◘ تعريف اهل التقديس ص١٥٨ ا ⊕سوالات محمد بن عثمان بن ابي شيبة
 ص٥٢ الضعفاء للبخاري ص٥٥

امام نسائی نے کہا: متروک الحدیث ہے 🛈 امام دار قطنی نے کہا: نیک انسان ہے مرضعیف الحدیث ہے المام جوز جانی نے کہا: وائی الحدیث ہے امام ابن حبان نے ی کہا: نفتہ راویوں سے موضوع (حجوٹی) حدیثیں روایت کرتا تھا اس لئے ترک کر دیتے جانے کامستی ہے۔ امام ابن حبان نے اس کے ترجمہ میں اس حدیث کا بھی ذکر کیا ہے امام عقیلی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے اور اس کی جھوٹی حدیثوں کی نشاندہی بھی کی ہے @ امام یجیٰ بن معین نے کہا: اس میں کوئی حرج نہیں پھر کہا: ضعیف الحدیث ہے، سیجھ چیز نہیں ہے۔امام عمرو بن علی نے کہا:ضعیف الحدیث ہے تقدرادیوں سے منکر حدیثیں روایت کرنا تھا اور نیک آ دمی تھا اس کو حدیث میں وہم ہوتا تھا۔ امام ابو داؤر نے کہا: اس کی حدیث ند کھی جائے۔امام نسائی نے کہا:ضعیف الحدیث ہے اس کی حدیثیں منکر ہیں۔امام ابن عدی نے کہا: اس کی حدیثیں منکر ہیں اور صاحب حدیث نہیں ہے۔ امام ابواحد الحاکم نے کہا: محدثین کے نزدیک قوی نہیں ہے۔ امام اساعیل بن علیہ نے کہا: ثقیبیں ہے 🕤 امام ابن جرعسقلانی نے کہا:ضعیف ہے امام ذہبی نے کہا:محدثین نے اس کوضعیف کہا ہے ﴿ امام احمد بن علم الله علم علم علم علم علم وف نبیس اور ندصا حب حدیث ہے۔امام الفلاس نے کہا: منکر الحدیث جداً ہے ۞ امام ذہبی نے اس کے ترجمہ میں اس حدیث کا بھی ذکر کیا ہے۔امام ذہبی نے اس کوضعفاء میں شار کیا ہے اور کہا ہے کہ امام ابو داوُدنے اس کوچھوڑ دیا تھا۔ 🛈

<sup>©</sup>كتساب السضعة عاء والسعت وكيس ص ٢٩٣ هموسوعة اقدوال الدارقطني ا٢٢٠ واحدوال السرجال ص ١٢٠ وكتساب السمجروحيين الدارقطني ١٢١٠ واحدوال السرجال ص ١٢٠ وكتساب السمجروحيين ١٩٩٠ والسمعفاء الكبير ١٩٩٠ وتهذيب المتهذيب ١٩٩٠ والكاشف ١٤٨٠ وميزان الاعتدال ٢٨٩٨ والسمعنى في المضعفاء ٢٨٨١

#### دوسرا طريق

رواہ مسند احمد 177/2، حدثنی ابی حدثنا حسن حدثنا ابن لهیعة حدثنا بکو بن عمرو عن ابی عبدالرحمن الحبلی عن عبدالله بن عمرو مرفوعًا.

السند میں راوی ابن لہیعة عمر کے آخری دور میں اختلاط کا شکار ہوگئے سے (اور جوراوی اختلاط کا شکار ہوجائے تو اختلاط سے قبل والی روایت سے اور اختلاط کے بعد والی روایت ضعیف ہوتی ہے اور ابن لہیعة سے اختلاط سے قبل امام عبدالله بن میارک، امام عبدالله بن میارک، امام عبدالله بن میارک، امام عبدالله بن سید میں اس الیکن اس معبدالله بن ایم ایم بیدالله بن ایم الیکن اس معبدالله بن ایم بیدالله کے بعد سنا ہے لہذا بیسند میں ابن لہیعة سے روایت کرنے والا راوی حسن نے اختلاط کے بعد سنا ہے لہذا بیسند ضعیف ہے۔

#### **&&&**

21. عليك بحسن الخلق، و طول الصمت، فوالذي نفسي بيده ماعمل الخلائق بمثلهما.

'' تو اینے او پراچھا اخلاق اور زیادہ خاموش رہنالا زم کر جتم ہے اُس ذات کی ، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے چملوق کا کوئی دوسراعمل ان کے برابر نہیں۔''

# 21 ضعف ہے۔

اس مديث كوعلامه الباني نے سلسلة الاحساديت المصحيحة جلد 4، مديث نمبر 1938 بس 576، يفتل كرك من كها ہے۔

<sup>•</sup> نهاية الاغتباط ص190 تا197، والكواكب النيرات ص ٣٨٣،٣٨١ ﴿ كواكب النيرات ص ٣٨٣،٣٨١ ﴿ كواكب النيرات ص

#### يهلا طريق

اخرجه ابو يعلى في مسنده 834/2، الطبراني في الاوسط (7245)، شعب الايسمان 1/65/1، ابسن ابسى السدنيا في الصمت 2/32/4، البزاد (ص 329)، طريق بشار بن الحكم نا ثابت البناني عن انس موفوعًا. الراد شرين بثار بن كم راوى مشرالحد يث اورضعف ہے۔

امام ابن حبان نے کہا: منگر المحدیث جدًا، ینفرد عن ثابت البنانی باشیاء لیست من حدیثه، المام ابوزر عدنے کہا: منکر الحدیث ہے امام وہی نے اس کاذکر ضعفاء میں کیا ہے ؟

امام ابوزرعدرازی نے کہا: ضعیف الحدیث ہاس نے ٹابت البنانی سے مکر حدیثیں روایت کی ہیں ﴿ (مَدُور ه راوی بِثارین عَلَم عِن ٹابت البنانی ہی ہے۔) امام ابن عدی نے کہا: بثار بن علم نے ٹابت البنانی سے مکر حدیثیں روایت کی ہیں اور اس کی متابعت نہیں کی گئی ﴿ امام ابن حجم عسقلانی نے اس کے ترجمہ میں اس حدیث کاذکر بھی کیا ہے۔

#### دوسرا طريق

ابن أبى الدنيا 2/39/4، عن محمد بن عبدالعزيز التيمى عن جليس لهم عن الشعبى قال. قال رسول الله عن الشعبى قال. قال رسول الله عن الشعبى قال.

اول: پسندمرسل ہے اور مرسل روایت محدثین کے نزدیک ضعیف ہے دیکھیے حدیث نمبر (14) چوتھ طریق کے تحت۔

<sup>•</sup> كتاب المجروحين ١٩١٨ • ميزان الاعتدال ٣٠٩١ • السغني في الضعفاء ١٩٨٨ • كتاب الضعفاء للرازي٣٥٣/٢ لسان الميزان١٦/٢.

# المعيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث المعيعة للأنباني المحيدة في الاحاديث المعيعة للأنباني

دوم: راوی چلیس کا راقم کو کتب اساء الرجال میں ترجمہ نہیں ملا لہٰذا بیہ جہول الحال ہے۔

####

22. ليلة القدر سابعة او تاسعة وعشرين ان الملائكة تلك اليلة في الارض اكثر من عدد الحصى.

' لیلة القدرستا کیسویں یا انتیبویں رات ہے اور اس رات میں زمین براس قدر فرشتے موجود ہوتے ہیں کہان کی تعداد کنگریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔''

22 ضعیف ہے۔

اس مديث كوعلامه البانى في سلسلة الاحساديث المصحيحة جلدة، مديث نبر 240، من 240، يقل كرك سن كها -

مسند ابوداود الطيالسي ( 2545) مسند احمد 519/2 ، ابن خزيمة 223/2 ، عن عمران القطان عن قتاده عن ابي ميمونة عن ابي هريرة مرفوعًا.

23. اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في
 الارض و فساد عريض .

''جبتم سے ایساشخص رشتہ طلب کرے جس کی دین داری اور اخلاق شمصیں پیند ہوں تو اس سے نکاح کرواگرتم ایسانہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور بڑی خرابی پیدا ہوگی۔''

23- ضعیف ہے۔

اس صدیث کوعلامدالبانی نے سسلسلة الاحسادیسٹ المصحیحة جلد 3، عدیث نمبر 1022 جس 20، رِنْقل کر کے حسن کہا ہے۔

#### يهلا طريق

سنن الترمذى 201/1، سنن ابن ماجة 607-606، مستدرك حاكم 165/2 - 164-165/2 تاريخ بغداد 61/11، من طريق عبدالحميد بن سليمان الانصارى. اخو فليح. عن محمد بن عجلان عن ابن وثمية البصرى عن ابى هريرة مرفوعًا.

اول: محمد بن عجلان راوی مدلس ہے ( معنعن ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ دوم: عبد الحمید بن سلیمان راوی ضعیف اور کچھ بھی نہیں ہے امام ابن حبان نے کہا بخلطی کر جاتا تھا اور سندوں کو المث بلیث کر دیتا تھا جب میہ چیز اس کی روایت میں زیادہ ہوگئ تو اس سے دلیل پکڑنا باطل ہوگیا ( امام ابن حبان نے اس کے ترجمہ میں اس صدیث کا بھی ذکر کیا ہے۔ امام نسائی نے کہا:ضعیف ہے ( امام علی بن مدینی نے کہا:ضعیف ہے ( )

• تعريف اعل التقديس ص ١٥٠٠١٣٩ كتاب المجروحين ١٣١٠٢ كتاب الضعفاء والمتروكين ص٢٩٨ فسوالات محمد بن عثمان بن ابي شيبة ص ١١٤

# المحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحلايث الصحيحة للألباني 299

امام ابوزرعدرازی نے کہا: سخت ضعف ہے ﴿ امام یحیٰ بن معین نے کہا: وہ کچھ چے چہنیں ہے ﴿ اوراس کی حدیث نہ کھی جائے ﴿ امام دار قطنی نے کہا: ضعیف الحدیث ہے۔

ہے ﴿ امام یحیٰ اورامام ابوداؤ دنے کہا: ثقہ نہیں ہے ﴿ امام نسانی نے کہا: ثقہ نہیں ہے۔

امام صالح بن محمد الاسدی نے کہا: ضعیف ہے امام یعقوب بن سفیان نے کہا: صحیف ہے امام یعقوب بن سفیان نے کہا: صحیف ہے امام یعقوب بن سفیان نے کہا: عدیث میں توی نہیں ہے ﴿ امام ابواحمد حاکم نے کہا: محدثین کے نزد یک توی نہیں ہے ﴿ امام ابن حجر عسقلائی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام دَہِی نے کہا: محدثین نے اس کو سخت معیف کہا ہے ﴿ امام ابن حجر عسقلائی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام دَہِی نے کہا: محدثین نے اس کو سخت میں کیا ہے ﴿ امام عقبلی نے اس کا دَکر ضعفاء میں کیا ہے ﴾

#### دوسرا طريق

ليث بن سعد عن ابن عجلان عن ابي هريرة عن النبي عِلَيْ مرسلاً.

اول: یستدمرسل اورمنقطع ہونے کی وجہسے ضعیف ہے۔

کیونکہ محمد بن عجلان کی انس بن مالک کے علاوہ تمام روایات تابعین سے ہے اور وفات 148 ھے ف

دوم: محمد بن عجلان مرس ہے ( عن سے روایت کرر ہا ہے۔ لہذا میدوایت معنعن مونے کی وجہ سے بھی ضعیف ہے۔

الضعفاء والكذابين ص ١٣١ ا • موسوعة اقوال الدارقطني ١٩٩/١ • اسماء الضعفاء والكذابين ص ١٣٠ • موسوعة اقوال الدارقطني ٣٨٩/٢ • ميزان الاعتدال ١٩/١ • تهذيب التهذيب التهديب التهدي

# الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني ( 100 )

#### تيسرا طريق

اليبتى في اسنن الكرى 82/7من طريق عبد الله بن هرمز الفدكي عن سعيد ومحمد ابنى عبيد عن ابى حاتم المزنى قال: قال رسول الله

اول: اس سند میں عبداللہ بن ہر مزراوی ضعیف ہے۔ 1

دوم: محمد بن عبيد اورسعيد بن عبيد دونو الراوي مجهول بير ي

سوم: بیسند مرسل اور منقطع ہونے کی وجہ سے بھی ضعیف ہے۔ © نیسند مرسل اور منقطع ہونے کی وجہ سے بھی ضعیف ہے۔ ©

24. ان من النماس مفاتيح للخير مغاليق للشر وان من الناس مفاتيح للشر ومغاليق للخير على يديه وويل للشر ومغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه ولا لله مفاتيح للشر على يديه.

'' بے شک بعض لوگ ایسے ہیں جو نیکی کا منبع اور برائی کی راہ سے رو کئے والے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں جوشر کا منبع اور نیکی کی راہ کورو کئے والے ہیں۔خوشخبری ہے اس آ دی کے لیے جس کے ہاتھ پر التد تعالیٰ نے خیر کی راہیں کھول دیں ، ہلاکت ہے اس آ دمی سے لیے جس کے ہاتھ پر التد تعالیٰ نے خیر کی راہیں کھول دیں ۔''

24 ضعیف ہے۔

اس مديث كوعلام البائي في سلسلة الاحساديث المصحيحة جلد 3، مديث تمبر 1332 ، م 320 ، يرقل كيا ب اور سن كها ب

<sup>•</sup> تحرير تقريب التهذيب ٢١٩/٢. ﴿ تحرير تقريب التهذيب ٢٨٨/٢، ٢٨٨/٣.

<sup>4</sup> كتاب المراسيل ص ٢٥٠.

#### يهلا طريق

سنن ابن ماجة (237) ابن ابسى عاصم فى "السنة" (251) عن محمد بن ابى حميد المدنى عن حفص بن عبيد الله بن انس عن انس بن مالك شي مرفوعًا.

اول: اس سند میں محمد بن الی حمید راوی منکر الحدیث اور متروک ہے۔ وضاحت پیش خدمت ہے:

امام یکی بن معین نے کہا: اس کی صدیت ہجے بھی نہیں ہے آامام الحدیث امام الحدیث امام الحدیث امام بخاری نے کہا: وائی الحدیث اورضعیف ہے ﴿
امام ابن حبان نے کہا: سندوں کوالٹ پلٹ کردیتا تھا۔۔۔۔پس جب الیں صورت اس کی روایت میں زیادہ ہوگئی ہوتو اس سے دلیل پکڑنا باطل ہوگیا ﴿ امام احمد بن ضبل نے کہا: اس کی حدیثیں منکر میں اور حدیث میں تو کی نہیں ہے ﴿ امام عقیل نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے۔ امام نحیل بین معین نے کہا: ضعیف ہے۔ امام نسائی نے کہا: ثقیر نہیں اور امام الوزر مصل کیا ہے۔ امام سائی اور امام الوزر مصل کیا بہا: ضعیف الحدیث میں اور امام الوزر مصل کیا بہا: ضعیف الحدیث میں نے کہا: ضعیف الحدیث ہے۔ امام ساجی اور امام البوداود، امام دار قطنی نے کہا: ضعیف ہے۔ امام ساجی اور امام البوداود، امام دار قطنی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ کہا: ضعیف ہے ﴿ کہا: ضعیف ہے ﴿ کہا: ضعیف ہے ﴿ کہا: صحیف ہے کہا: ضعیف ہے ﴿ کہا: صحیف ہے کہا: صحیف ہے ﴿ کہا: منکر الحدیث ہے۔ امام ساجی اور امام ابن حجر عسقلانی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ کہا من خودی نے کہا: محدثین کے ذردیک قوی نہیں ہے ﴿ کہا: صحیف ہے ﴿ کہا ہے ﴿ کہا: صحیف ہے کہا ہے کہ

<sup>©</sup> تاريخ يحيى بن معين ١٣٣/١ فكتاب المضعفاء للبخارى ص٩٩ احوال السرجال ص ١٣٠ فكتاب المضعفاء المدرجال ص ١٣٠ فكتاب المضعفاء المدرب التهذيب، ص ٢٩٥ فالمغنى الكبير، ١٢/٢ فتهذيب المتهذيب، ٨٤/٥ فتقريب التهذيب، ص ٢٩٥ فالمغنى في الضعفاء، ١٢/٢ فتذكرة الموضوعات، ص ٢٩٠

## السعيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث المحيحة للألباني المحينة على 102

# دوم: دوسرارادی حفص بن عبیدالله کاانس بن مالک سے سماع ثابت نبیس 1

#### دوسرا طريق

المروزى فى "زوائد الزهد" (٩٦٨) ابن ابى عاصم "السنة" (٢٥٣.٢٥٣) والبيهقى فى "شعب الا يمان" ا/٣٤٩ وله عند سنن ابن ماجة و كذا ابن ابى عاصم (٢٥٢) شاهد يرويه عبد الرحمٰن بن زيد بن اسلم عن ابى حازم عن سهل بن سعد مرفوعاً.

اس سند میں عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم منکر الحدیث اور کچھیمی نہیں ہے۔

امام نسائی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام الحد ثین امام بخاری نے کہا: کہا مام علی بن مدینی کہتے ہیں: سخت ضعیف ہے ﴿ امام بحل بن معین نے کہا: اس کی حدیث بھی بنیں ﴿ صعیف ہے ﴿ امام این حبان منبیں ﴿ ضعیف ہے ﴿ امام جوز جانی نے کہا: حدیث میں ضعیف ہے ﴿ امام این حبان نے کہا: روایات مرسل وموقوف کومرفوع نے کہا: روایات مرسل وموقوف کومرفوع کہا: روایات کوالٹ بلیٹ کردیا تھا جی کہا مام ابولا ہے کہا: کوریائیس ہے ﴿ امام ابولا ہِ کہا: کہا: کہا: ضعیف ہے۔ امام ابودا و داورا مام ابودر عدرازی نے کہا: ضعیف ہے۔ امام ابوحائم نے کہا: صعیف ہے۔ امام ابوحائم نے کہا: حدیث میں تخت ضعیف ہے۔ امام ابوحائم نے کہا: حدیث میں تو ی نہیں ہے نیک تھا اور حدیث میں تخت ضعیف ہے۔ امام ابوحائم نے کہا: اس کی حدیث تابل امن خوزی نے کہا: اس کے جرے مافظہ کی وجہ سے کہا: اس کی حدیث تابل کے حدیث نہیں ہے۔ امام ابن جوزی نے کہا: اس کے حدیث نہیں ہے۔ امام ابن جوزی نے کہا: اس کے ضعیف ہوئے یہود نے یہود ثین کا اجماع ہے ﴿

# المعيفة ني الاحلايث المعيفة من سلطة الاحلايث المحيحة للألباني المحيفة ني الاحلايث المحيحة الألباني

ا پنے باب سے موضوع (جھوٹی) حدیثیں روایت کی ہیں ﴿ امام دار قطنی نے اسکا ذکر ضعیف اور متروک راویوں میں کیا ہے ﴿ امام ابن حجرعسقلانی نے کہا:ضعیف ہے ﴿ امام دہبی نے کہا: محدثین نے اس کوضعیف کہاہے ﴿ محمد طاہر بن علی نے کہا:ضعیف ہے ﴾

# تيسرا طرق

كتاب السنة (٢٥٠) ثنا محمد بن يحيى بن ميمون العكى ثنامعمتر بس سليمان عن عقبة بن محمد عن زيد بن اسلم عن ابى حازم عن سهل بن سعد الساعدى مرفوعاً.

اول: اس سند میں عقبہ بن محدراوی مجہول ہے امام ابن البی حاتم نے اپنے باب سے قل کیا ہے کہ "لا اعد فه" (مجہول) ہے ﴿

دوم: سند میں دوسرا راوی محمد بن یجیٰ بن میمون کا ترجمہ راقم کو کتب اساء الرجال میں نہیں ملائی بات علامہ البانی نے بھی کہی ہے۔والحمد للد۔

**@@@** 

25. من ضرب مملوكه ظالما اقيد منه يوم القيامة.

"جس نے اپنے غلام کوظلماً مارا،اس سے روز قیامت بدلہ لیا جائے گا۔"

25\_ ضعیف ہے۔

اس مديث كوعلامه الباني تے سلسلة الاحاديث الصحيحة جلد 5، مديث تمبر 2352،

• طبقات ابن سعد، ٥/ ۳۹۰ المدخل الى الصحيح، ص ۱۵۳ الضعفاء والمتروكون، ص ٢٠٠ كتقريب التهذيب، ص ٢٠٢ كالكاشف، ١٣١/٢ قتذكرة الموضوعات، ص ٢٠٨ كلسان الميزان، ٣/١٥٠

# > (الصحيفة في الاحاديث المعيفة من مصلة الاحاديث المحيعة للألباني المحاديث المحيعة المالياني المحاديث ا

ص466، بنقل كيا باورحس كهاب ليكن ال عديث كيتمام طرق ضعيف بير-

#### پھلا طريق

اخرجه ابو نعيم في "الحلية" 378/4، و البخارى في "الادب المفرد" (181) من طريق سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ميمون بن ابي شبيب عن عمار بن ياسر مرفوعًا.

اس سند میں سفیان اور صبیب بن الی ثابت مدلس ہیں ﴿ عن سے روایت کر رہے ہیں۔ لہذار میل معنعن ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

#### دوسرا طريق

اخرجه الطبراني في "الاوسط" (رقم 1445)، و البخاري في "الادب المفرد" (185)، حدثنا عمران عن قتادة عن زرارة بن ابي اوفي عن ابي هريرة مرفوعًا.

اس سند میں رادی قادہ شہور مالس ہے البندار طریق بھی ضعیف ہے۔
البندار میں رادی قادہ شہور مالس ہے البندار میں البندا

26. رجل يقال له شهاب فقال بل انت هشام.

"ایک آدمی جس کوشهاب کهاجاتا تفاتو آپ نے کها بلکتم بشام ہو"

-26 ضعف ہے۔

ال مديث كوعلام البائي ني سلسلة الاحاديث الصحيحة جلد 1، ق 1، مديث نبر 215 م 423 مرايا المرادي المرادي

<sup>•</sup> تعریف اهل التقدیس ص ۱۳۲٬۱۳۱ وتعریف اهل التقدیس ص ۱۳۷٬۱۳۲

# پهلا طريق

اخرجه البخارى فى "الادب المفرد" (825)، والحاكم (277/4)، والحاكم (277/4)، والبيهقسى فسى "الشعب " (277/4)، والبيهقسى فسى "الشعب " (5227/313/4)، عن عمر ان القطان عن قتادة عن زرارة بن ابى اوفى عن سعد بن هشام عن عائشه مرفوعًا.

سطریق راوی قاده کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے ①

### دوسرا طريق

اخرجه الحاكم (277/4)، و ابن سعد في "الطبقات" (26/7)، عن على بن زيد بن جدعان عن الحسن عن هشام بن عامر مرفوعًا.

اول: اس سند میں حسن بھری مدس ہے 🏵

دوم: سند بیس دوسرا راوی علی بن زید بن جدعان متروک، رافضی، ضعیف، نا قابل ججت ہے اور حدیث نبر (1) ججت ہے اور حدیث نبر (1) بہلے طریق کے تحت گزر چکی ہے۔ وہی ملاحظ فرمائیں۔

**@@@** 

27 اطفال المشركين هم خدم اهل الجنة.

"مشركين كے بيج جنتيوں كے خادم ہول گے۔"

27 - ضعیف ہے۔

# الصعيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيعة للألباني

اس مديث كوعلام البانى نے سلسلة الاحدديث المصحيحة جلد 3، مديث نبر 1468 م 452، يرتقل كيا ہے اور سيح كها ہے۔

#### پھلا طريق

رواه ابن مندة في "المعرفة" ( 1/261/2) معلقًا حدث ابراهيم بن مختار عن محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن سنان بن سعد عن ابي مالك مرفوعًا.

اول: اس سند میں سنان بن سعدراوی "متکلم فیه" ہے۔

امام علی نے کہا: تقد ہے ﴿ امام یحیٰ بن معین نے کہا: تقد ہے ﴿ امام نسائی نے کہا: منکر الحدیث ہے ﴾

امام جوز جانی نے کہا: "احددید واهیة" ﴿امام قیل نے اس کاذ کرضعفاء میں کیا ہے اور کہا ہے: امام احمد بن عنبل نے اس کی حدیثوں کوچھوڑ دیا تھا اور کہا کہ اس کی حدیثوں کوچھوڑ دیا تھا اور کہا کہ اس کی حدیثیں غیر محفوظ اور مضطرب ہیں ﴿امام ابن سعد نے کہا: منکر الحدیث ہے ﴿امام والصّعف نے کہا: ضعیف ہے ﴿اوراس کاذکر "الصنعفاء و المترو کین" میں کیا ہے ﴿امام زہی نے کہا: قابل جمت نہیں ہے ﴿ اور محدثین نے اس کوضعیف کہا ہے ﴿امام زہی نے کہا: قابل جمت نہیں ہے ﴿ اور محدثین نے اس کوضعیف کہا ہے ﴿امام ابن جمرعسقلانی نے کہا: "صدوق له افواد" ﴿ا

<sup>©</sup> تاريخ المثقات ص ١٤٩ • تهذيب التهذيب ٢٥٤/٢ • كتاب الصعفاء والمتروكين ص ٢٩٥ • احوال المرجال ص ١٩٣ • كتاب الصعفاء الكبير والمتروكين ص ٢٩٥ • التهديب ٢٧٤/٢ • موسوعة اقسوال المدارة طنى الم٢٤ • والمتروكون للدارة طنى ص ٢٤٨ • المناه والمتروكون للدارة طنى ص ٢٥٨ • التهذيب ص ١٥٨ • التهذيب ص ١٥٨ • التهذيب ص ١٨٨ • التهذيب ص ١٨٨ • التهذيب ص ١٨٨ •

## المحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث المحيحة للأنباني المحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث المحيحة للأنباني

دوم: سند میں دوسرارادی محمد بن اسحاق مدلس ہے ( البذابیطریق معنفن ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

سوم: سندمیں ابراہیم بن مختار بھی ' مشکلم فیہ' ہے۔

امام ابواسحاق ابراہیم بن عبداللہ نے کہا: میں نے امام کی بن معین سے بوچھا کہ ابراہیم بن عزار کی حدیث کیسی ہیں تو انہوں نے کہا: "کھ چیز نہیں ہے ﴿ امام محمہ بن عمر و نے اس کو چھوڑ دیا تھا ﴿ امام المحمد ثین امام بخاری نے کہا: "فید نظر" بعنی شخت ضعیف و مجروح ہے۔ امام ابو حائم نے کہا: اس میں کوئی مجروح ہے۔ امام ابو حائم نے کہا: اس میں کوئی حرج نہیں۔ امام ابن حبان نے اس کا ذکر تقدراو یوں میں کیا ہے ﴿ امام ابن شاہین نے سی کا ذکر تقدراو یوں میں کیا ہے ﴿ امام ابن شاہین نے بھی اس کا ذکر تقدراو یوں میں کیا ہے ﴿ امام ابن شاہین نے کہا: "ضعفاء میں کیا ہے ﴿ امام ابن حجر نے کہا: "ضعفاء میں کیا ہے ﴿ امام ابن حجر کہا: "ضعفاء میں کیا ہے ﴿ امام ابن حجر کہا: "ضعفاء نی کیا ہے ﴿ امام ابن حجر کہا: "ضعف ' کہا: "صدو ق ضعیف الحفظ" ﴿

#### دوسرا طريق

اخرجه ابو نعيم في "الحلية" ( 308/6)، من طريق الطبراني و هذا في "الاوسط" بسند عن الربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشي عن انس بن مالك مرفوعًا.

• تعريف اهن التقديس ص ١٢٨ الاسوالات ابن الجنيد ص ١٥٣ الكتاب الضعفاء الكبير ١٧٢ التهذيب التهذيب ١٠٢ التات ص ١٠٠ كتاب الضعفاء الكبير ١٧١ الكاشف ١٧٢ المغنى في الضعفاء ١٧٠١ التهذيب ص ٣٤٠١ التهذيب ص ٣٤٠١ التهذيب ص ٣٤٠١

#### الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيعة للأنباني المسلمة على المسلمة الاحاديث الصحيعة المانيات

اول: اس سند میں یزیدالرقاشی رادی بخت ضعیف،منکر الحدیث ادر متروک ہے اس رادی پر جرح حدیث نمبر(۱) چوتھ طریق کے تحت ملاحظ فرمائیں۔

وم: سند میں راوی رہیج بن مبیح ضعیف ہے۔

امام علی بن مدینی نے کہا: نیک ہے توی نہیں تھا ﴿ امام جوز جاتی نے کہا: صدیث میں صناعت نہتی اس کوروایات صدیث میں صناعت نہتی اس کوروایات میں بہت وہم ہوتا تھا یہاں تک کہاس کی صدیث میں منکررواییتی واقع ہوگئ جب منفر وہوتو قابل جمت نہیں ﴿ امام عقال نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے۔ امام عقال نے کہا: اس کی مدیث میں کیا ہے۔ امام عقال نے کہا: اس کی منام صدیثیں مقلوب ہیں ﴿ امام المحدثین امام بخاری نے کہا: امام بخی بن سعید القطال اس سے صدیثیں روایت نہیں کرتے متھ ﴿

امام ابوزرعد ازی نے اس کاذکر ضعفاء میں کہا ہے آل امام احمد بن عنبل نے کہا:

اس میں کوئی حرج نہیں نیک آدی تھا۔ امام یجی بن معین نے کہا: ضعیف الحدیث ہے اس میں کوئی حرج نہیں۔ امام ابن سعد اور امام نسائی نے کہا: ضعیف ہے۔ امام ابوزرعہ نے کہا:

میں کوئی حرج نہیں۔ امام ابوحاتم نے کہا: نیک آدی تھا۔ امام یعقوب نے کہا: نیک آدی تھا۔ امام سی قوب نے کہا: نیک آدی تھا۔ امام ساجی نے کہا: ضعیف الحدیث ہے۔ امام جل نے کہا: اس میں کوئی حرج نہیں۔ امام قلاس نے کہا: قوی نہیں ہے آل امام ذہبی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا جرج نہیں۔ امام قلاس نے کہا: قوی نہیں ہے آل امام ذہبی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے آل امام ابن حجرع سقلانی نے کہا: "صدوق سینی الحفظ" تھا آ

<sup>•</sup> سوالات محمد بن عثمان بن ابي شيبة ص٥٩ احوال الرجال ص ١٢٣ • كتاب المجروحين ٢٩١/١ • كتاب الضعفاء الكبير ٥٢/٢ • كتاب الضعفاء للبخاري ص ٣١ • كتاب المضعفاء للرازي ٢١٢/٢ • تهذيب التهديب ١٣٤/١ • المغنى في الضعفاء ١٣٤/١ • تقريب التهذيب ص ١٠١.

## تيسرا طريق

اخرجه ابو يعلى في "مسنده" (1011-1012) من طريق الاعمش عن يزيد الرقاشي به.

اول: اس سندمیں بھی یزیدالرقاشی راوی تخت ضعیف ، محکر الحدیث اور متروک ہے اس پر جرح گزر چکی ہے۔

دوم: سندمیں اعمش راوی مدلس ہے (البندامیطریق بھی معنعن ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

## چوتھا طریق

الحرجة البزار (232) من طريق مبارك بن فضالة عن على بن ريد عن انس بن مالك موفوعاً.

اول: اس سند میں علی بن زیدراوی رافضی متروک بضعیف اور نا قابل ججت اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پر جرح حدیث نمبر (۲) پہلے طریق کے تحت گزر چکی ہے لہذا وہی ملاحظہ فرمائیں۔

ووم: سند میں مبارک بن فضالہ راوی ضعیف اور مدلس ہے © عن سے روایت کررہا ہے البذا بیطریق معنون ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

## پانچواں طریق

اخرجه البزار في "مسنده" (232)، الطبراني في "الكبير" و "الاوسط" من طريق عباد بن منصورعن ابي رجاء عن سمرة بن جندب مرفوعًا.

## الصعيفة في الاحاديث الضعيفة من سلطة الاحاديث الصعيعة للانباني في الاحاديث الضعيفة في الاحاديث الضعيفة من سلطة الاحاديث الصحيعة للانباني

اس سند میں عباد بن منصور رادی مدلس ہے ضعیف راوبوں سے مذلیس کرتا تھاں اور کچھ چیز نہیں ضعیف ہے۔وضاحت پیش خدمت ہے:

امام نمائی نے کہا: ضعیف ہے اس کا حافظ گرا گیا تھا ﴿ امام یکی بن معین نے کہا:

کچھ چیز نہیں ہے اور عدیث میں قوی نہیں ہے اس پر قدر سے ہونے کی تہت لگائی گئی ہے ﴿
امام یعقوب بن سفیان نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ابواسحاتی ابراہیم بن عبداللہ نے کہا:

میں نے امام یکی بن معین سے بو چھا اس کی حدیث کیسی ہے انہوں نے کہا: ضعیف الحدیث ہیں نے امام علی بن مدینی نے کہا: شعیف ہے اور قدری تھا ﴿ امام جوز جانی نے کہا: سیک الحفظ اور عمر کے آخر میں حافظ گرا گیا تھا ﴿ امام ابن حبان نے کہا: قدری تھا اور اس کی طرف الحفظ اور عمر کے آخر میں حافظ گرا گیا تھا ﴿ امام ابن حبان نے کہا: قدری تھا اور اس کی طرف والا تھا ﴿ امام ابوزرعہ نے کہا: اس کی حدیث کسی جائے ۔ امام نسائی نے کہا: قوی نہیں ہے ۔ امام احمد بن ضبل نے کہا: قوی نہیں ہے ۔ امام احمد بن ضبل نے کہا: قدری اور مدس تھا اس کی حدیث میں اس کی حدیث کسی جائے ﴿ امام ابن جمر عسقلانی نے کہا: صدوق اس پر قدر سے کی تہمت لگائی ہے ہوا در اس نے کہا: ضعیف ہے اور مدلس خوا تے ﴿ امام ابن جمر عسقلانی نے کہا: صدوق اس پر قدر سے کی تہمت لگائی گئی ہے اور مدلس نے کہا: ضعیف ہے ﴿ اللّٰ ہے کہا: اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿ اللّٰ اللّ

© تعریف اهل التقدیس ص۱۲۱ ایکتاب الضعفاء والمتروکین ص۲۹۸ ایختاریخ یحیی بن معین ۲۹۸ ۱۹۰۸ ۱۰۳/۸۲/۲۹۱ المعرفة والتاریخ ۲۸۲ اسوالات ابن الجنید ص۱۱۹ سوالات محمد بن عثمان بن ابی شیبة ص۵۲ الحوال الرجال ص۱۱۱ ترذیب التهذیب ۲۲/۷ و تهذیب التهذیب ۱۳۵ التخات ص۲۲۱ التهذیب التهذیب مسا۱۱ الکمید مساد الکمید الکمید مساد الکمید مساد الکمید مساد الکمید مساد الکمید مساد الکمید مساد الکمید اللکمید الکمید مساد الکمید مساد الکمید مساد الکمید الکمید مساد الکمید الکمید مساد الکمید ال

## المعيفة في الاحلايث الضعيفة من سلسلة الاحلايث الصعيعة للألباني كالمحجدة المراسات

28. من منع فضل مائة او فضل كلنه منعه الله فضله يوم القيامة.

''جس نے (اپنی ضرورت سے) زائد پانی یا گھاس روک کی تو روزِ قیامت اللہ تعالیٰ اس سےاپے فضل کوروک لے گا۔''

-28 ضعیف ہے۔

اس مديث كوعلامدالبانى في سلسلة الاحساديث الصحيحة حديث مبر 1422 ، جلد 3 م بر 409 ، رِنقل كيا ب اور يح كها ب -

## يهلا طريق

اخرجه احمد في "مسند" ( 221,179/2) من طريق ليث بن ابي سليم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبدالله بن عمرو مرفوعًا.

اس سند میں لیٹ بن ابی سیم راوی ضعیف ، مدلس ہے ﴿ اور اختلاط کا شکار ہوگیا تھا ﴿ امام عقیلی نے نسائی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام جوز جانی نے کہا: حدیث میں ضعیف تھا ﴿ امام عقیلی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے۔ امام سفیان بن عینیہ نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ابن حبان نے کہا: عمر کے آخر میں مختلط ہوگیا تھا سندوں کو بدل دیتا اور مرسل روایت کو مرفوع کر دیتا تھا نیز امام بھی بن سعید القطان ، امام عبد الرحل بن مہدی ، امام احمد بن حنبل اور امام بھی بن ممدی ، امام احمد بن حنبل اور امام بھی بن معین نے اس کوچھوڑ دیا تھا۔

التدليس في الحديث ص٣٧ الاغتباط ص ٢٩٥، و الكواكب النيرات ص٣٩٣ كتاب المضعفاء والمتروكين ص ٣٠٢ احوال الرجال ص ١٩٨ كتاب الضعفاء الكبير ١٢/٣

#### الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني

اورا مام احمد بن طنبل نے کہا: سخت ضعیف الحدیث بہت غلطیاں کرنے والا تھا ا امام یجی بن معین نے کہا: اس کی حدیث پچھ بھی بن معین نے کہا: اس کی حدیث پچھ بھی بن معین نے کہا: اس کی حدیث پچھ بھی منظرب الحدیث تھا اورا مام عثمان بن ابی شعبہ نے کہا: تقد صدوق کیکن قابل حجت نہیں ہے ا

امام دار قطنی نے کہا: سی الحفظ اور ضعیف ہے تو ی نہیں ہے ﴿ امام ابن سعد نے کہا: خیک آ دی تھا کی کہا: خیک اللہ میں ضعیف تھا ﴿ المام ابو عاتم نے کہا: ضعیف الحدیث تھا پھر امام ابو عاتم اور امام ابو زرعد ازی نے کہا: "لایشغل به هو مضطوب المحدیث" پھر امام ابو زرعد نے کہا: حدیث بی کمزور تھا اہل علم کے نزد کیک قابل جمت نہیں۔ امام حاکم ابواحد نے کہا: اس کے برے حافظہ پرمحد ثین کا اجماع ہے۔ امام یعقوب بن شعبہ نے کہا: اس کے برے حافظہ پرمحد ثین کا اجماع ہے۔ امام یعقوب بن شعبہ نے کہا: صدوق ضعیف الحدیث تھا۔ امام ساجی نے کہا: سی ہے۔ امام یعقوب بن شعبہ نے کہا: صدوق ضعیف الحدیث تھا۔ امام ساجی نے کہا: سی ہے حدیث روایت نہیں کرتے تھے اور امام این معین نے امام یکی بن سعید القطان اس سے حدیث روایت نہیں کرتے تھے اور امام این معین نے کہا: معدوق عمر کے آخری کہا: معدوق عمر کے آخری کی بن شخت اختلاط کا شکار ہو گیا تھا اور اس کی حدیث میں تمیز نہیں کی گئی البذا ترک کرویا عمل کیا ہے۔ ﴿

<sup>©</sup>كتاب المجروحين ٢٣١/٢ اسوالات ابن الجنيد ص١٦٥،١٥٦ ا كتاب المضعفاء والكذابين ص١٦٢ استن الدارقطني ٣١٩/٢،٦٤١ طبقات ابن سعد٢/١٢/١٢ التهذيب التهذيب ١٢٢،٣٤١ التهذيب صُ

#### دوسرا طريق

مسند احمد ( 183/2) من طريق محمد بن راشد عن سليمان بن موسى ان عبدالله بن عمرو مرفوعًا.

بيسند منقطع ہے كيونكه سليمان بن موى كى عبدالله بن عمروسے ملاقات نہيں ہوكى ①

## تيسرا طريق

اخرجه ابو الشيخ في "الطبقات" (2,1/63)عن حسن بن ابي جعفر عن عمرو بن دينار عن ابي صالح عنه.

اس طریق میں حسن بن انی جعفرراوی منکر الحدیث، متروک الحدیث، کذاب اور پچھ نہیں ہے۔

امام نمائی نے کہا: متروک الحدیث ہے ﴿ امام الححد ثین امام بخاری نے کہا:
مشر الحدیث ہے ﴿ امام جوز جانی نے کہا: ضعیف واہی الحدیث ہے ﴿ امام بحیٰ بن معین
نے کہا: ضعیف الحدیث ہے ﴿ امام ابوزرعدرازی نے کہا: قوی نہیں ہے ﴿ امام علی بن
مدینی نے کہا: ضعیف ہضعیف ہے ﴾

امام ابونعیم نے کہا: منکر الحدیث ہے ﴿ امام دار قطنی نے کہا: ضعیف ہے ۞ امام دار قطنی نے کہا: ضعیف ہے ۞ امام عقیل نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے اور کہا ہے کہ امام یکی بن معین کہتے ہیں: پچھ چیز نہیں ہے امام ابوعبداللہ نے کہا: ضعیف ہے ۞

• سلسلة الاحاديث المصحيحة للألباني ٣٠٩/٣ الضعفاء والمتروكين ص٢٦٨ الصعفاء للبخاري ص٢٦ الحوال الرجال ص والمتروكين ص٢٨٨ المحنيد ص٢٢ الضعفاء للبزاري ١١/١٥ الموالات المصوالات ابن الجنيد ص٢٢ الكتاب المضعفاء للرازي ١١/١٥ الموالات محمد بن عثمان بن ابي شيبة، ص٢٢ الضعفاء المحبد بن عثمان بن ابي شيبة، ص٢٢ الضعفاء المحبد المصعفاء المحبد المصعفاء المحبد المصعفاء المحبد المصعفاء المحبد المصعفاء المحبد ال

امام عمروبن علی نے کہا: صدوق منکر الحدیث تھا اور امام یکی بن سعیداس سے صدیث روایت نہیں کرتے تھے پھر کہا: ضعیف ہے۔ امام احمد بن شبل اور امام نمائی نے کہا: ضعیف ہے۔ امام عبدالرحمٰن بن مہدی نے اس کی حدیث کوچھوڑ دیا تھا۔ امام ساجی نے کہا: ضعیف ہے۔ منکر الحدیث ہے۔ امام ابو داور نے کہا: ضعیف ہے منکر الحدیث ہے۔ امام ابو داور نے کہا: ضعیف ہے اس کی حدیث نہ سی جامام ابن حبان اس کی حدیث نہ سی جا ہے۔ امام ابن حبان اس کی حدیث نہ سی جانے۔ امام ابو حاتم نے کہا: حدیث بیس ہے آ امام ذہبی نے کہا: محدثین نے کہا: حدثین ہے۔ اس کوضعیف کہا ہے۔ ﴿

امام ابن جرعسقلانی نے کہا: "ضعیف الحدیث مع عبادته و فضله" ﴿
امام فلاس نے کہا: صدوق مثر الحدیث ہے ﴿ طاہر بن علی نے کہا: متروک ہے ﴿
﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّه

29. اذا راعه شيئ قال الله ربى لا شريك له.

''جب آپ کوکوئی چیزخوفز دہ کردیتی توبہ پڑھتے اللہ تعالیٰ ہی میرارب ہےاں کا کوئی شریک نہیں۔''

29۔ ضعیف سے ر

اس مديث كوعلام البانى نے سلسلة الاحساديت الصحيحة جلد 5، مديث غير 2070 م 102 من 102 من من من من 2070 من المالي كيا ہے اور " من كيا ہے ۔

<sup>©</sup> تهذیب التهذیب ۱/۵/۱۵ السغنی فی الضعفاء۱/۲۵/۱ © تقریب التهذیب ص۱۹ ف الصب تندهید ب تهدنی سب السکسسال ۲۰۹/۱ • تذکرة الموضوعات ص۲۳۹

#### پھلا طري<u>ق</u>

اخرجه النسائى فى "عمل اليوم والليلة" (657) و عنه ابن اسنى فى "عمل اليوم والليلة" (330) و ابو نعيم (219/5) عن سهل بن هاشم حدثنا سفيان الثورى عن ثور بن يزيدعن خالد بن معدان عن ثوبان مرفوعًا.

السند عن سفيان تورى ماس ب اعن سه روايت كر ربا ب البذا يه روايت معتن بون كي وجه سي معتند عن معتند عن عن عن شعيف ب المورى عن سه وايت كر ربا م البذا يه روايت معتند بون كي وجه سي معتند بهوني كي وجه سي معتند به واين معتند به وين م

**6969** 

30. لاتلاعنوا بلعنة الله، ولابغضبه، ولابالنار وفي رواية بجهنم.

'' تم ایک دومرے پراللہ کی لعنت ، اس کے غضب اور جہنم کی آگ کے ساتھ لعن طعن نہ کرو۔''

- صعیف ہے۔

اس صديث كوعلام البانى في سلسلة الاحساديث الصحيحة جلد 2، حديث منبر 893 م 555 ، رثق كيا باور حسن كبائ -

## پھلا طريق

اخرجه ابو داود (4906)، والترمذي (357/1) والحاكم (48/1) والحاكم (48/1) واحمد (5160/295/4) والبيهقي في "الشعب" (5160/295/4) عن هشام ثنا قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب مرفوعًا.

الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للالباني كالمحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للالباني كالمحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للالباني كالمحادث المحادث المح

اس سندمیں قادہ راوی مشہور مدلس ہے ©عن سے روایت کر رہا ہے۔ لہٰذا بیطریق معنعن ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

## دوسرا طريق

اخرجه البغوى في "شرح السنة" (3557/135/13) من طريق عبدالرزاق وهذا في "المصنف" (19531/412/10) عن معمر عن ايوب عن حميد بن هلال يرفع الحديث قال فذكره.

اول: اس سندمیں عبدالرزاق راوی مدلس ہے ا

دوم: سیسندمرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ مرسل روایت کے ضعیف ہونے کی وضاحت حدیث نمبر (14) چوتھے طریق کے تحت گزر چکی ہے لہٰذاو ہی ملاحظ فرما کیں۔ وضاحت حدیث نمبر (14) کیو تھے طریق کے تحت گزر چکی ہے لہٰذاو ہی ملاحظ فرما کیں۔ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللللَّهُ الللَّهُ الللللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّ

31. كان بابه يقرع بالاظافير

" أَبِ مَنْ اللَّهِ إِلَّهُ كَا وَرُوازُ هِ نَا خَنُولِ كَ سِا تَصِ كَعَنْكُمْ اللَّهِ مِا تَا تَعَالَ "

31 - ضعیف ہے۔

ال مديث وعلامه البائي في سلسلة الإحاديث الصحيحة جلد 5، مديث مبر 2092 م 127 مناسب مبر 2092 من المائي كيائي -

## يهلا طريق

اخرجه البخارى في"الادب المفرد" ( 1080) وفي التاريخ ( 128/1/1) والمي التاريخ ( 228/1/1) وابو نعيم في "اخبار اصفهان" (210/2، 365) عن ابى بكر بن عبدالله الاصفهاني عن محمد بن مالك بن المنتصر عن انس بن مالك مرفوعًا.

اول: استديس محربن ما لك بن المنتصر راوى مجبول ب

دوم: اس سند میں دوسراراوی ابو بکر بن عبداللہ الاصفھانی بھی مجہول ہے 🏵

سوم: علامدابن مجرعسقلانی نے محد بن مالک بن المنتصر کو پانچویں طبقہ میں شارکیا ہے اور پانچویں طبقہ میں شارکیا ہے اور پانچویں طبقہ کے متعلق انہوں نے وضاحت کی ہے کدایسے داوی کا ایک یا دو صحابہ کرام کو صرف دیکھنا ثابت ہے ان سے حدیث کا سماع ثابت نہیں۔

## دوسرا طريق

اخرجه الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص19) عن محمد بن احمد الزيتبعي ثنا زكريا بن محمد يحيى المقرى ثنا الاصمعى حدثنا كيسان مولى هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن المغيرة بن شعبة قال: فذكره.

اول: اس سندیس کیسان رادی ضعیف ہے۔امام ابوالفتح الازدی نے کہا:ضعیف ہے۔امام ابوالفتح الازدی نے کہا:ضعیف ہے۔

دوم: سنديس دوسراراوي الأصمعي مجهول الحال ہے ا

<sup>•</sup> تقريب التهذيب ص ٢١٧ • تقريب التهذيب ص ٣٩٧ • ميزان الاعتدال ٣١٨٧ • سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني ١٢٤/٩

## تيسرا طريق

حدثنا حميد بن الربيع ثنا ضرار بن صرد ثنا المطلب بن زياد عن عمرو بن سويد عن انس.

اول: اس سندیس عمر دبن سویدرادی معروف نہیں ( یعنی مجهول ہے ) ()

دوم: سند می ضرار بن صر دراوی کذاب متروک اور قابل جحت نہیں۔

امام المحد ثین امام بخاری نے کہا: متروک الحدیث ہے ﴿ امام یکی بن معین نے کہا: کذاب، حدیث چور تھا اس کی حدیث نہ آگھی جائے اور تقہ نہیں ہے ﴿ کھر وہام ابن معین نے کہا: اس کی حدیث کھر چیز نہیں ﴿ امام نسائی نے کہا: متروک الحدیث ہے پھر کہا: تقہ نہیں ۔ امام حسین بن محد نے کہا: محدثین نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ امام ابوحاتم نے کہا: تھہ نہیں ۔ امام حسین بن محد نے کہا: محدثین نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ امام ابوحاتم نے کہا: صدوق صاحب قرآن و فرائض اس کی حدیث آگھی جائے اور قابل جمت نہیں ہے۔ کہا: صدوق صاحب قرآن و فرائض اس کی حدیث آگھی جائے اور قابل جمت نہیں ہے۔ امام حاکم ابواحمہ نے کہا: محدثین کے زدیک قوی نہیں۔ امام دارقطنی نے کہا: ضعیف ہشیعہ امام سابی نے کہا: اس کے پاس منکر روایتیں ہیں امام ابن قانع نے کہا: ضعیف ہشیعہ امام سابی نے کہا: اس کے پاس منکر روایتیں ہیں امام ابن قانع نے کہا: ضعیف ہشیعہ تفاہ امام دہی نے کہا: اس کے پاس منکر روایتیں ہیں امام ابن قانع نے کہا: ضعیف ہشیعہ تفاہ امام دہی نے کہا: اس کے پاس منکر روایتیں ہیں امام ابن قانع نے کہا: ضعیف ہشیعہ تفاہ امام دہی نے کہا: اس کے پاس منکر روایتیں ہیں امام ابن قانع نے کہا: اس کے پاس منکر روایتیں ہیں امام ابن قانع نے کہا: اس کے پاس منکر روایتیں ہیں امام ابن قانع نے کہا: اس کے پاس منکر روایتیں ہیں امام ابن قانع نے کہا: اس کے پاس منکر روایتیں ہیں امام ابن قانع نے کہا: اس کے پاس منکر روایتیں ہیں امام ابن قانع نے کہا: اس کے پاس منکر روایتیں ہیں امام ابن قانع نے کہا: اس کے پاس منکر روایتیں ہیں کیا ہے ﴿

سوم: حديث مين جميد بن ربيع كذاب اور حديث چورها\_

امام نسائی نے کہا: کھے چیز بھی نہیں ﴿ امام برقانی نے کہا: تمام شیوخ یہ کہتے تھے کہ حدیث میں گیا گزرا ہے۔ امام کی بن معین نے کہا: کذاب تھا۔ امام ابن عدی نے

<sup>•</sup> سلسلة الاحاديث الصحيحة ١٢٨/٥ كتاب الصعفاء الكبير ٢٢٢/٢ كتاب الصعفاء الكبير ٢٢٢/٢ كتاب الصعفاء والكذابين ص ١٢١ فسوالات ابن الجنيد ص ٥٨ كتهذيب المتعفاء والمتروكين التهذيب ٥٨٣/٢ كالمعنى في الضعفاء الصعفاء ١٢٨٠ كتاب الصعفاء والمتروكين ص ٢٨٨

## المحينة ني الاحاديث الضعيفة من سلطة الاحاديث المحيحة الألباني المحينة ني الاحاديث المحيحة الألباني

# کها: هدیث چورتها اورموقوف روایات کومرفوع کردیتا تها 🛈 😂

32. انزلت صحف ابراهيم اول ليلة من رمضان، و انزلت التوراة لست مضين من رمضان، و انزل الانجيل لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان، وانزل الزبور لئمان عشرة خلت من رمضان، وانزل القرآن لاربع وعشرين خلت من رمضان.

"ابراہیم عَلَیْنظ کے صحیفے رمضان کی پہلی رات کو ، تو رات چیدرمضان کو ، انجیل رمضان کے تیرہ دن گزرنے کے بعد (بعن چودھویں تاریخ) کو ، زبورانتیس رمضان کو اور قرآن مجید چوہیس دن گزرنے کے بعد (بعن پجیس) رمضان کو نازل ہوا۔"

-32 ضعیف ہے۔

اس مديث كوعلامدالبانى فى مسلسلة الاحساديث المسحيحة جلد4، مديث فرير 1575 م 104 في المسلمة الاحساديث المسحيحة المدالية المركمة من المركمة المرك

#### يهلا طريق

رواه احمد (107/4) والنعالى فى "حديثه" (2/131) وعبدالغنى المقدسى فى "فضائل رمضان" (1/53) وابن عساكر (1/167/2) عن عمران القطان عن قتادة عن ابى المليح عن واثلة مرفوعًا.

اس سند ہیں قنادہ راوی مشہور مدلس ہے۔ ﴿ اور عن سے روایت کررہا ہے لہندا میہ طریق معنعن ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

## دوسرا طريق

اخرجه ابن عساكر ( 1/352/5,1/167/2) من طريق على بن ابى طلحة عن ابن عباس.

بیطریق مرسل اور منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ امام ابوحاتم نے کہا: علی بن الی طلحہ کی ابن عباس سے روایت مرسل ہے ①

**####** 

33. "ليودن اهل العافية يوم القيامة ان جلودهم قرضت بالمقاريض، مما يرون من ثواب اهل البلاء."

''آ زمائش زده لوگوں کے تو اب کود مکی کرصحت مندلوگ قیامت والے دن بیتمنا کریں گے کہ کاش ہمارے چمڑوں کو تینچیوں سے کاٹ دیا جا تا۔''

-33 ضعیف ہے۔

ال حديث كوعلامدالبائى نے سلسلة الاحداديث الصحيحة جلد 5ء حديث نبر 2206 من 240 ، پر قال كيا ہے اور حسن كها ہے۔

## يهلا طريق

رواه الترمذى ( 2404)، والسخطيب فى "التاريخ" ( 400/4)، والسخطيب فى "التاريخ" ( 400/4)، عن عبدالرحمن بن مغراء نا الاعمش عن ابى الزبير عن جابر بن عبدالله مرفوعاً.

<sup>€</sup>كتاب المراسيل ص ١٣٠، جامع التحصيل في احكام المراسيل ص ٢٣٠

## المحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحلايث الصعيعة للألباني

اول: اس سند میں اعمش اور ابوز بیر دونوں راوی ماس ہیں (البندامعنعن ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

وم: عبدالرحمن بن مغراء صدوق تكلم في حديثه عن الاعمش (٢)

## دوسرا طريق

اخرجه الطبراني في "الكبير" ( 2/178/3)، حدثنا سرى بن سهل الجند يسابورى ثنا عبدالله بن رشيد نا مجاعة بن الزبير عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس مرفوعًا.

اول: اس سندیس راوی قاده مشهور مدس ہے ا

دوم: سند میں سری بن بہل راوی کے متعلق امام بیمنی نے کہاہے یہ قابل جمت نہیں

**@**~

سوم: سندیس عبدالله بن رشید کے متعلق بھی امام بیمی نے کہا ہے کہ قابل جست نہیں

**@**~

**&&&** 

34. از هد فی الدنیا یحبث الله، واز هد فیما عندالناس یحبث الناس. "دنیا کالا کی نه کر، الله تھے سے محبت کرے گا اور جولوگوں کے پاس ہے، اُس کا بھی لا کی نه کر لوگ بھی جھے ہے محبت کریں گے۔"

-ج فعف -34

الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين ص١١،٣٢ التهذيب التهذيب ص٠١١ الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين ص ٥٨ السان الميزان الميزان ١٢٠٣ السان الميزان ٢٨٥٠ الميزان ٢٨٥٠ السان الميزان ٢٨٥٠ الميزان ٢٠٠٠ الميزان ١٠٠٠ الميزان الميزان ١٠٠٠ الميزان ١٠٠ الميزان ١٠٠٠ الميزان ١

## المحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلطة الاحاديث المحيحة للألباني كالمحتفظة في الاحاديث المحتفظة الاحاديث المحتفظة الاحاديث المحتفظة الاحاديث المحتفظة المحتفظة الاحاديث المحتفظة المحتفظة

علامه البانى في اس حديث كوسلسلة الاحدديث الصحيحة من جلد 2، عديث تبر 944 من 624 رتقل كيا إورضيح كها بـــ

#### بهلا طريق

اخرجه ابن ماجة ( 4102)، وابو الشيخ في "التاريخ" (ص183)، والحاملي في "مجلسين من الامالي" ( 2/140)، والعقيلي في "الضعفاء" ( 117)، والروياني في "مسنده" ( 2/814)، وابن عدى في "الكامل" ( 2/117)، والروياني في "الامالي" ( 2/1157/2)، والطبراني في "السكبير" ( 5972/237/8)، وابسو نعيم في "السحيلية" ( 136/7,253-252/3)، وابسو نعيم في "اخبار اصبهان" ( 136/7,253-252/3)، والمحاكم ( 313/4)، والبيهقيي في "الشعب" ( 245-244/2)، والمحاكم ( 313/4)، والمقرشي عن سفيان الثوري عن ابي خازم عن سهل بن سعد الساعدي مرفوعًا.

اول: استدین سفیان توری مرس ہے آور عن سے روایت کر رہا ہے لہذا معتمن ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

دوم: سندمیں خالد بن عمر دراوی مشر الحدیث ، کذاب اور متر وک ہے۔وضاحت پیش خدمت ہے: امام نسائی نے کہا: تقد نہیں ہے ﴿ امام المحد ثین امام بخاری نے کہا: مشر الحدیث ہے ﴿ امام یجیٰ بن عین نے کہا:اس کی حدیث کچھ چرنہیں ہے ﴿

 الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين ص ٢٠،٣٩ كتاب الضعفاء والمتروكين ص٢٤٩ كتاب الضعفاء للبخاري ص ٣٨ كتاريخ يحبي بن معين ٣٤٥/١ امام عقیلی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے اور اس روایت کوفل کرنے کے بعد کہا کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ، نیز امام احمد بن عنبل نے کہا: ثقہ نہیں ہے اس کی روایت کردہ اصادیث باطل ہیں ﴿ امام ابن حبان نے کہا: ثقہ راویوں سے موضوع (جھوٹی) احادیث روایت کرنے میں منفر دفقا اس لیے قابل جمت نہیں ہے ﴿ امام سابق اور امام ابو زرعہ نے کہا: منزوک الحدیث ، ضعیف ہے۔ امام ابو داؤد نے منکر الحدیث ہے اور امام ابو حاتم نے کہا: منزوک الحدیث ، ضعیف ہے۔ امام ابو داؤد نے کہا: کہا: کچھ چیز نہیں ۔ امام صالح بن محمد بغیدادی نے کہا: جھوٹی روایت گھڑتا تھا۔ امام ابن عدی نے کہا: اس کی حدیثیں موضوع (جھوٹی) ہیں اور امام جگی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام احمد بن ضبل نے کہا! اس کی حدیثیں موضوع (جھوٹی) ہیں اور امام جگی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام احمد بن ضبل نے کہا! اس کی حدیثیں موضوع (جھوٹی) ہیں اور امام جگی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام دار طفنی نے اس کا ذکر ضعفاء والمحر و کبین میں کیا ہے ﴿ امام ذبی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام دار طفنی نے اس کا ذکر ضعفاء والمحر و کبین میں کیا ہے ﴿ امام ذبی نے کہا: صحدیثیں نے اس کوچھوڑ دیا تھا۔ ﴿

## دوسرا اور تيسرا طريق:

دوسرااور تیسراطریق بھی سفیان توری کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے نیز تیسرے طریق میں عبداللہ بن واقد ابوقا دوراوی بھی مرلس ہے ﴿ اور متر وک ، بخت ضعیف ، اختلاط کا شکارتھا۔ وضاحت بیش خدمت ہے: امام المحد ثین امام بخاری نے کہا: متکر الحدیث ہے محدثین نے اس کو چھوڑ دیا تھا ﴿ امام نسائی نے کہا: متر وک الحدیث ہے ﴿ امام بحرثین نے کہا: متر وک الحدیث ہے ﴿ امام بحرثین ہے ﴿ امام بحرثین نے کہا: موجہ جرز نہیں ہے ﴿ امام جوز جانی نے کہا: موجہ مقنع لاند ہو الله مام بحدثین نے کہا: موجہ کہا ہے ﴿

<sup>©</sup> كتاب الضعفاء الكبير ۱۰۱۱ ا الكتاب المجروحين ۲۸۳/۱ اتهذيب التهذيب التهذيب المدارد المستعفاء والمتروكون ص ۱۹۱ الكاشف ۲۰۲۱ الفقتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين ص ۵۸ كتاب الصعفاء للبخاري ص ۲۲ اكتاب الصعفاء والمتروكين ص ۲۹ الاتريخ يحيى بن معين ۲۲/۲ كتاب احوال الرجال ص ۱۸۰ السوالات محمد بن عثمان بن ابي شبية ص ۱۲۷

## الصعيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصعيحة للأنباني على المحاديث المصيحة المراباني المحاديث المصيحة المراباني المحاديث المحاديث

امام يعقوب بن سفيان فسوى نے كہا: ضعيف ہے ﴿ امام دار قطنى نے كہا: ضعيف ہے ﴿ امام دار قطنى نے كہا: ضعيف ہے ﴿ امام ابوعاتم نے كہا: "عبدالله بن واقعد بروى عن هشام وابن جويج من اسكا من ابوعاتم نے كہا اسكاد كرضعفاء ميں كيا ہے ﴿ امام ذہبى نے بھى اسكا ذكرضعفاء ميں كيا ہے ﴿ امام ابن جم عسقلانى نے كہا: متر دك مختلط اور مدلس تقا ﴿ امام ابوعاتم نے كہا: متر دك مختلط اور مدلس تقا ﴿ امام ابوعاتم نے كہا: متر دك مختلط اور مدلس تقا ﴿ امام ابوعاتم نے كہا: متر الحد يث ہے۔ امام الحد ثين المام بخارى نے كہا: محدثين نے اس سے خاموشى اختيار كى ہے۔ امام نسانى نے كہا: ثقر نبيل امام جوز جانى نے كہا: متر دك الحديث ہے۔ امام حاكم ابواحم نے كہا: "حديثه ليس بالقائم" ﴾

#### چوتھا طریق

ایک راوی کے مجبول اور دوسراراوی''متکلم نیہ' ہونے کے اور پانچواں طریق مرسل ہونے اور ایک راوی کے مجبول ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ ﴿
اورا یک راوی کے مجبول ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ ﴿

اورا یک راوی کے مجبول ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ ﴿

المعرفة والتاريخ ١٩٢٧ إ الصوسوعة اقوال الدارقطنى ٣٨٢/٢ كتاب الصعفاء الكبير ٣١٣/٢ السفنى فى الصعفاء الابي نعيم ص ١٠١ كتاب الصعفاء الكبير ٣١٣/٢ السفنى فى الصعفاء الابي نعيم ص ١٠١ كتاب الضعفاء الابين ٩٢/٢٩٣/٢ التهذيب ١٩٣٠٢٩٢/٣
 الصعفاء الاحاديث الصحيحة: للألبانى ٢٢٢٠/٢٢/٢.

35. يخرج عنق من الناريوم القيامة لها عينان تبصران واذنان تسمعان ولسان ينطق يقول انى و كلت بئلاثة بكل جبار عنيدوبكل من دعا مع الله الهاآخر و بالمصورين.

''قیامت کے ون جہنم سے ایک گردن نکلے گی جس کی دوآ تکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھ رہی ہوگی اور دو کان ہوں گے جن سے وہ سن رہی ہوگی اور زبان ہوگی جس سے کلام کر رہی ہوگی اور کہدرہی ہوگی: مجھے تین قتم کے آ دمیوں پر مسلط کیا گیا ہے متنگبر سرکش پر اور اللہ کے ساتھ دوسر ہے معبود کو پکار نے والے پراور تصویر بنانے والے پر۔''

## -35 ضعیف ہے۔

ال مديث كوعلام البانى في سلسلة الاحاديث الصحيحة جلد6، ق1، مديث نبر 2699، من 447، ورجلد 2، مديث نبر 512, ص 39، برنقل كيا ب اورضيح كها بي كان اس كيمن اس كيمن اس كيمن مطرق ضعيف بين -

## يهلا طريق

اخرجه الترمذي (95/2)، واحمد (336/2) من طريق عبدالعزيز بن مسلم عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره مرفوعًا.

اس سند بیں اعمش راوی مدلس ہے اور عن سے روایت کررہا ہے البندا بیدروایت معتفن ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

#### دوسرا طريق

الاعمش عن عطية عن ابي سعيد عن النبي الله عن الدو هذا وروى اشعث بن سوار عن عطية عن ابي سعيد الخدري مرفوعًا.

## المحيفة في الاحاديث الضعيفة من ملسلة الاحاديث الصحيحة للألباني كالمستحق المستحدة الم

اول: اس طریق میں اعمش راوی مشہور مدلس ہے جبیبا کرای حدیث کے پہلے طریق میں بیان ہوااورا شعن بن سوار راوی ضعیف ہے ①

دوم: عطیہ بن سعدراوی ضعیف، شیعہ اور مشہور مدلس ہے © عطیہ بن سعید راوی پر ` جرح حدیث نمبر (9) کے تحت گز رچکی ہے لہذاو ہی ملاحظہ فر مائیں۔

## تيسرا طريق

اخرجه احمد ( 10/6)، من طريق ابن لهيعة عن خالد بن ابي عمران عن القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعًا.

اس طریق میں ابن کھیعت راوی جو کہ ضعیف راویوں سے تدلیس میں مشہور ہے اورعن سے روایت کررہا ہے لہذا یہ روایت بھی معتمن ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

## چوتھا طریق

حفص بن غیاث عن اشعث بن سوار عن اشعث عن ابی سعید موفوعًا. اول: اس سند میں حفص بن غیاث راوی مراس ہے اورعن سے روایت کر رہا ہے لہذا بدروایت معنعن ہوئے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

دوم: اشعت بن سوارضعیف ہے جیسا کہ او بربیان ہو چکا ہے۔

سوم: افعد بن سوار کااستادا فعد راوی مجہول ہے ﴿ یا نیجویں طریق میں اعمش راوی مدین میں دوسرے طریق کے ۔ مدلس اور عطیہ بن سعد ضعیف، شیعہ اور مدلس ہے جیسا کہ ای حدیث میں دوسرے طریق کے ۔ تحت گزر چکا ہے۔

#### 중**공**

● تهذیب التهذیب ۲۲۲٬۲۲۳ الفتح المبین فی تحقیق طبقات المدلسین می اعدالفتح المبین فی ص ۱۷ الفتح المبین فی تحقیق طبقات المدلسین ص ۵۷ الفتح المبین فی تحقیق طبقات المدلسین ص ۳۲ میزان الاعتدال ۲۲۷/۱

36. اذا مات ولد الرجل يقول الله تعالى للملائكة: أقبضتم ولد عبدى افيقولون نعم، فيقول: أقبضتم ثمرة فواده؟ فيقولون نعم. فيقول: فماذا قال عبدى؟ قال: حمدك واسترجع فيقول الله: ابنوا لعبدى بيتا في الجنة و سموه بيت الحمد.

" جب کی بندے کا بیٹا فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں: تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کی ہے؟ فرشتے جواب میں ہاں کہتے ہیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں: تم نے اس کے دل کا ثمر ہ اور کلؤاقبض کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں۔اللہ تعالی پوچھتا ہے: میرے بندے نے اس وفت کیا کہا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں! اس نے تیری تعریف کی اورانا للہ دانالیہ راجعون پڑھا تھا۔اللہ تعریف گورنا میں: میرے بندے کے لئے جنت میں گھر بنا دواوراس کا نام بیت الحمد (قابل تعریف گھر) رکھو۔''

-36 ضعیف ہے۔

ال مديث كوعلام البانى في مسلسلة الاحساديث المصحيحة جلد 3، مديث من مديث المصحيحة جلد 3، مديث من مر 1408 م 398 يرقل كيا ب اورحس كها ب

## يهلا طريق

رواه التقفى فى "التقفيات" (2/15/3)عن عبدالحكم بن ميسرة الحارثى ابى يحيى ثنا سفيان عن علقمة بن موثد عن ابى بردة عن ابى موسى الاشعرى مرفوعاً.

اول: السنديش راوى سفيان مرس ب () اورعن سے روايت كر رہا ب البذا به روايت معتمن مونے كى وجہ سے ضعيف ب-

<sup>●</sup>الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين ص٣٩

## المعينة في الاحاديث الضعيفة من ملعلة الاحاديث المحيعة للألباني في الاحاديث المحيعة الماليات

دوم: دوسراراوی عبدالحکم بن میسره ابویجی ضعیف ہاں کی حدیث میں متابعت نہیں کی گئی ①

## دوسرا طريق

اخرجه الترمذي ( 190/1) و نعيم بن حماد في "زوائد الزهد" (108) و ابن حبان (726) من طريق حماد بن سلمة عن ابي سنان حدثني الضحال بن عبدالرحمن عن ابي موسى الاشعرى مرفوعاً .

**###** 

السان الميزان، ٣٩٣/٣ فسنن الكبرى للبيهقى ،٢٩٥،٢٨٢ كتاب الصعفاء والكذابين ،ص١٣٥ كتاب المعرفة والتاريخ ،٢٩٢/٢ كتاب الصعفاء للرازى، ٢٨٢/٢ فسنن الكبرى للبيهقى ، ٢٩٥/١ كتاب الضعفاء الكبير، ٣٨٣/٣ قتريب التهذيب، ٣٨١/١٥ قتريب التهذيب، ص ٢٤١ المغنى فى الضعفاء ، ١٩٢/١ 37. لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر.

'' تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی اور عمر میں نیکی کے علاوہ کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی۔''

- معیف ہے۔

اس مدیث کوعلامدالبانی نے سلسلة الاحادیث الصحیحة جلد الله تل محدیث منبر 154 میں 286 پرنقل کیا ہے اور حسن کہا ہے۔ اسی طرح محدا قبال کیلانی نے ''دعا کے مسائل' میں 34 پراور پروفیسر عافظ سعید صاحب نے تفسیر سورة التوبیس میں 391 پرنقل کیا ہے۔ اس مدیث کے تمام طرق ضعیف ہیں۔ وضاحت پیش خدمت ہے:

## <u>پھلا طريق</u>

اخرجه الترمذي (20/2) و الطحاوى في "المشكل" (169/4) و ابن حيوية في "حديثه" (2/4/3) و عبدالغنى المقدسي في "الدعا" (143,142) كلهم من طريق ابني مودود عن سليمان التميمي عن ابن عثمان النهدي عن سليمان به.

اول: سند میں سلیمان المیمی راوی مرکس ہے (اور عن سے روایت کر رہا ہے لہذا سے روایت کر رہا ہے لہذا سے روایت معنون کی وجہ ضعیف ہے۔

دوم: سندیس ابومودود فضة راوی ضعیف ہے امام ذہبی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے اور کہا ہے کہا: بیراوی ہے اور کہا ہے کہا ایراوی کمزور ہے ا

الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين ص٣١ ۞ كتاب الجرح والتعديل
 ١٢٢/٤ ۞ تقريب التهذيب ص٢٤٦

## دوسرا طريق

رواه ابن ماجة (4022) و مسند احمد (2/27/5) و الفيريابي وابن ابي شيبة في "المصنف" (2/157/12) و محمد بن يوسف الفيريابي في "ما اسند سفيان" (2/43/1) و الطحاوى في "المشكل" (169/4) و في "المشكل" (169/4) و الطبراني في "المعجم الكبير" (2/147/1) و ابو محمد العدل المخلدي في "السفوائد" (2/268,2/246,2/243/2) و السروياني في "السفوائد" (1/133/25) و السروياني في "مسند" (1/133/25) و السوائدي والمستد" (1/133/25) و السوائدين المستدين (60/2) و السوائدين المتعدى في "المحاكم (1/43,142) و السوائدين المتعدى في "الدعاء" (1/71) وعبداللغني المتقدسي في "الدعاء" (1/43,142) من طريق سفيان النوري عن عبدالله بن عبسي عن ابن ابي الجعد عن ثوبان موفوعاً. اول: سندش عبدالله بن عبسي عن ابن ابي الجعد عن ثوبان موفوعاً. اول: سندش عبدالله بن عبسي عن ابن ابي الجعد عن ثوبان موفوعاً. ورم اراوي سفيان ثوري مدل عن المراوي عن عبدالله بن عبسي عن ابن ابي الجعد عن ثوبان موفوعاً.

## تيسراطريق

اخوجه الرویانی (1/162) من طویق عمر بن شبیب ثنا عبدالله بن عیسی عن حفص و عبیدالله بن اخی سالم عن سالم عن ثوبان به. اول: پیمندمنقطع ہے کیونکہ سالم بن ابی جعد راوی کا ثوبان رائش سے ساع ثابت مہیں۔ 

اول: پیمندمنقطع ہے کیونکہ سالم بن ابی جعد راوی کا ثوبان رائش سے ساع ثابت مہیں۔ 

اول: پیمندمنقطع ہے کیونکہ سالم بن ابی جعد راوی کا ثوبان رائش سے ساع ثابت مہیں۔ 

اور بیمندمنقطع ہے کیونکہ سالم بن ابی جعد راوی کا توبان رائش سے ساع ثابت میں ابی جعد راوی کا توبان رائش سے ساع ثابت سے ساع شاہد سے ساتھ سے کیونکہ سالم بن ابی جعد راوی کا توبان رائش سے ساتھ سے کیونکہ سالم سے ساتھ سے ساتھ سے کیونکہ ساتھ ساتھ سے کیونکہ ساتھ ساتھ سے کیونکہ ساتھ سے کیونکہ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ سے کیونکہ ساتھ سے کیونکہ ساتھ سے کیونکہ ساتھ ساتھ سے کیونکہ ساتھ سے کیونکہ ساتھ سے کیونکہ ساتھ سے کیونکہ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ سے کیونکہ ساتھ ساتھ سے کیونکہ ساتھ ساتھ سے کیونکہ سے کیونکہ ساتھ ساتھ سے کیونکہ ساتھ ساتھ سے کیونکہ ساتھ ساتھ سے کیونکہ سے کیونکہ ساتھ ساتھ سے کیونکہ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ سے کیونکہ ساتھ ساتھ ساتھ سے کیونکہ ساتھ سے ک

<sup>•</sup> سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني ا/ق ا/٢٨٤ والفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين ص٣٩ كتاب المراسيل ص٨٠

دوم: سند میں حفص وعبیدالله بن اخی سالم دونوں راوی مجہول ہیں ①

سوم: سندمیس تیسراراوی عمر بن شبیب ضعیف، وابی الحدیث ہے۔امام نیقوب بن سفیان

نے کہا: محدثین نے اس کوضعیف کہا ہے ﴿ امام ابوز رعد ازی نے کہا: واہی الحدیث تھا ؟

امام یجی بن معین نے کہا: تقیمیں ہے ﴿ پھر کہا: کچھ چیز نہیں ﴿ امام ایعقوب نے کہا: اس کی حدیث ہچھ کھی نہیں۔ امام ابوزرعہ نے کہا: لین الحدیث ہے۔ امام ابوحاتم نے کہا: اس کی حدیث کھی جائے کیکن قابل جمت نہیں ہے۔ امام نسائی نے کہا: قوی نہیں ہے۔ امام ابن حبان نے کہا: قوی نہیں ہے۔ امام ابن حبان نے کہا: شخ صدوق کیکن بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا تھا۔ امام ابن شاھین نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿ امام ابن حجر عسقلانی نے کہا: ضعف ہے ﴿ امام ابن حجر عسقلانی نے کہا: ضعف ہے ﴿ امام ابن حجر عسقلانی نے کہا: ضعف ہے ﴿ امام ابن حجر عسقلانی نے کہا: ضعف ہے ﴿ امام واراقطنی نے کہا: ضعف ہے ﴿

## چوتھاطریق

اخرجه ابن عدى (ق 1/34) من طريق ابى على الدارسى حدثنا طلحة بن زيد عن ثور عن راشد بن سعد عن ثوبان.

اول: اس سند میں ابوعلی الداری بشر بن عبید راوی منکر الحدیث اور کذاب ہے۔
امام الازدی نے کہا: کذبه اورامام ابن عدی نے کہا: "منکر الحدیث "
"بین الضعف جدًا". 

(\*بین الضعف جدًا". 
(\*)

## امام ذہبی نے اس کی موضوع (حجوثی) حدیثوں کی نشاندہی کی ہے۔

• سلسلة الاحاديث الصحيحة للالباني ا/ق ١٨٥١ € كتاب المعرفة و التاريخ ١٨٤/١ € كتاب الصعفاء للرازي ١٣٥/٢ € سوالات ابن الجنيد ص٠٨ € كتاب الضعفاء والكذابين ص١٢١ ڨتهذيب التهذيب ممر٠٨ € الضعفاء ١٩٠٢ قالمغنى في الضعفاء ١٩/٢ وميزان الاعتدال ١٩/٢

دوم: سندیل دوسرا راوی طلحة بن زید ضعیف الحدیث، منکر الحدیث اور موضوع (جھوٹی) حدیثیں گھڑتا تھا۔

امام المحد ثین امام بخاری نے کہا: منکر الحدیث ہے آامام دارقطنی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام الله علی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام الله علی نے کہا: متروک الحدیث ہے ﴿ امام الله علی نے کہا: متر الحدیث ہے ﴿ امام الله علی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿ امام الرفعیم نے کہا: منکر الحدیث ہے ﴿ امام الرفعیم نے کہا: کھی چیز نہیں موضوع ﴿ جھوٹی ) حدیثیں گھڑتا تھا۔ امام علی بن مدینی اور ہے ﴿ امام الحد نے کہا: کھی چیز نہیں موضوع ﴿ جھوٹی ) حدیثیں گھڑتا تھا۔ امام علی بن مدینی اور امام الحدیث تھا۔ امام نسائی نے کہا: ثقہ نہیں ۔

امام صالح بن محد نے کہا: اس کی حدیث نہ کھی جائے۔ امام برقانی نے کہا: صعیف ہے امام برقانی نے کہا: ضعیف ہے امام ابو داؤ دینے کہا: محمد ثین حدیثیں گھڑتا تھا امام ساجی نے کہا: محکر الحدیث ہے گامام ذہبی نے کہا: محدثین نے است ضعیف کہا ہے ﴿ امام ابن حجر عسقلانی نے کہا: محمد ثین کے است ضعیف کہا ہے ﴿ امام ابن حجر عسقلانی نے کہا: محمد فی مدیثیں گھڑتا تھا ﴿

38. من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس.

' وجس نے فجر کی دورکعتیں ادائبیں کیں وہ سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھ لے''

38۔ ضعیف ہے۔

ال صديث كوعلامدالباني في سلسلة الاحساديسة الصحيحة جلدة، عديث

<sup>•</sup> كتاب الضعفاء للبخارى ص٥٠ هموسوعة اقوال الدارقطني ٢٣٢/١ كتاب الضعفاء المضعفاء والمتروكين ص٢٩٣ • كتاب المجروحين ٢٨٣/١ • كتاب الضعفاء لابن نعيم ص ٩١ • كتاب المضعفاء والكذابين ص١١٢ • تهذيب التهذيب التهذيب التهذيب التهذيب التهذيب المراسيل ص٩٥ • ما ١٥٠ • كتاب المراسيل ص٩٥

نمبر 2361 م 478، پرنقل کیا ہے اور سیح کہا ہے۔

## پھلا طريق

اخرجه الترمذي ( 423) و ابن خريمة (1117) وابن حبان (613) والحاكم ( 307,274/1) والبيهقي (484/2) عن عمرو بن عاصم ثنا همام عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابى هريرة مرفوعاً.

اس سند میں قنادہ راوی مشہور مدلس ہے ﴿ اور عن سے روایت کررہا ہے للہذا میہ روایت معنعن ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

تنبید: جس سے فجر کی سنتیں رہ جا تیں وہ انہیں فجر کی نماز کے بعدادا کرلے۔
وضاحت بیش خدمت ہے: قیس بن عمرو بن مہل بنائی سے روایت ہے رسول اللہ طنے آیا اللہ طنے آیا ہے۔
تشریف لائے تو جماعت کھڑی گئی میں نے آپ طنے آیا ہے ساتھ فجر کی نماز اداکی جب رسول اللہ طنے آیا ہے کے ساتھ فجر کی نماز اداکی جب رسول اللہ طنے آیا ہے جرہ انور صحابہ کرام کی طرف پھیراتو مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور فرمایا: قیس تفر مایا: قیس تفر کی دور کھتیں ادانہیں کی تھیں، آپ طنے آئی کے درکھتیں ادانہیں کی تھیں، آپ طنے آئی کے فرمایا: پھر کوئی حرج نہیں اور دوسری حدیث کے الفاظ بیں کی تھیں، آپ طنے قاموتی اختیار فرمائی۔ (سنن ترمذی، کتباب الصلاف، باب ما جاء فیص تفوته الرکھتان فیل الفحر یصلیهما بعد الصلوف الصبح، مستدرك حاکم ۲۸۳٬۲۸۲/۱ استادہ صحیح)

39. کان اذا صعد المنبر سلم "كان اذا صعد المنبر سلم "دب منبر پر شق (خطبه سنانے كے لئے) توالسلام عليم فرماتے -"

39۔ ضعیف ہے۔

اس مدیث کوعلامه البانی نے سلسلة الاحسادیث المصحیحة جلد 5, مدیث نبر 2076 م 106 ، پُوتل کیا ہے اور سے کہا ہے۔

<sup>0</sup> الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين ص٥٩،٥٨

## يهلا طريق

اخرجه ابن ماجة ( 1109)و تسمام في "الفوائد" (2/60)وابن عدى (1/123/1) عن عمرو بن عدى (1/211) عن عمرو بن خالد ثنا ابن لهيعة عن محمد بن زيد بن المهاجو عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعاً.

اس روایت کی سند میں عبداللہ بن کھیعة مدلس ہے ضعیف راویوں سے تدلیس کرتا تھا آ اور عن سے روایت کرر ہاہے لہذا پر روایت معتعن ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

## دوسراطريق

اخرجه ابن ابي شيبة في " المصنف" (114/2) حدثنا ابو اسامة قال حدثنا مجالد عن الشعبي مرسلاً\_

اول: یطریق مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے مرسل روایت کے ضعیف ہونے کی دلیل حدیث نمبر (14) چو تھے طریق کے تحت گزرچکی ہے دہی ملاحظ فرمائیں۔

دوم: اس سند میں مجالد بن سعید ضعیف، وائی الحدیث اور نا قابل جحت ہے نیز عمر کے آخری میں حصدا ختلا ط کاشکار ہو گیا تھا ﴿ امام المحد ثین امام بخاری نے کہا: امام بحی القطان کہتے ہیں ضعیف ہے۔ امام عبدالرحمٰن بن مہدی اس سے روایت ہیں کرتے تھے۔ امام احمد بن ضبل نے کہا: یکھ بھی نہیں ﴿ امام بحیٰ بن معین نے کہا: ضعیف وائی الحدیث ہے ﴿ امام دار قطنی نے کہا: قوی نہیں ہے ﴿ کَا بَنْ مَعِینَ اور ضعیف ہے ﴿ امام دار قطنی نے کہا: قوی نہیں ہے ﴿ کَا بَنْ مَعِینَ اور ضعیف ہے ﴿ )

الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين ص ٤٤ الكواكب النيرات ص٥٠٢ كتاب المضعفاء للبخاري ص١١٠ كتاب المضعفاء والكذابين ص ١٨١ الضعفاء والمتروكون للدارقطني ص ٣٤٣, هموسوعة اقوال الدارقطني ٥٣٠/٢

امام ابن حبان نے کہا: برے حافظے والا ، سندوں کو الٹ بلیٹ کردیتا تھا اور مرسل روایات کومرفوع کردیتا تھا اس ہے احتجاج کرنا جائز جہیں ﴿ امام جوز جانی اس کی احادیث کوضعیف کہتے تھے ﴿ امام نسائی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام عقیلی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے اور کہا ہے کہ امام بھی نے کہا: حدیث میں ضعیف ہے اور اس کی حدیث قابل جمت نہیں امام احجہ بن ضبل نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ابن ابی حاتم نے کہا: میں نے اپنے والد امام ابو حاتم ہے بوچھا کہ مجالد قابل جمت ہے تو انہوں نے کہا: نہیں لیکن وہ مجھے بشیر بن امام ابو حاتم ہے بوچھا کہ مجالد قابل جمت ہے تو انہوں نے کہا: نہیں لیکن وہ مجھے بشیر بن حرب وغیرہ سے زیادہ محبوب ہے اور حدیث میں تو یہیں ہے۔ امام ابن عدی نے کہا: اس کی عام احادیث غیر محفوظ ہیں۔ امام محمد بن سعد نے کہا: حدیث میں ضعیف ہے ﴿ امام ابن عدی کیا ہے ﴾ امام ابوز رعدرازی نے بھی اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴾ امام ابوز رعدرازی نے بھی اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴾ امام ابوز رعدرازی نے بھی اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴾

تيسرا طريق:

اخرجه ابن ابی شیبة فی "المصنف" ( 114/2) حدثنا غسان بن مضر عن سعید بن یزید عن ابی نضرة قال: کان عثمان ﷺ.

یہ روایت بھی مرسل اور منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ کیونکہ ابونضر ق کی روایات عثان ثالثہ ہے۔ سرسل ہیں ﴿

چوتھاطریق بھی مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے نیز باتی سند بھی قابل غور ہے۔ دوجہ اللہ میں مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے نیز باتی سند بھی قابل غور ہے۔

<sup>•</sup> كتباب السمجروحين ١٠/٣ كتباب احوال الرجال ص٥٩ كتباب الضعفاء والمتروكين ص٣٠٣ • كتباب الضعفاء الكبير ٢٣٣،٢٣٣ • تهذيب التهذيب ٣٢٢/٥ السمغنى في الضعفاء ٢٣٧/٢ • كتباب الضعفاء للرازى ٢٢٣/٢ • جامع التحصيل في احكام المراسيل ص٢٨٧

40. صدقة السر تطفىء غضب الرب.

" پوشیده طریقہ ہے کیا ہواصدقہ رب تعالی کے غصے کو تھنڈا کرویتا ہے۔"

-40 ضعیف ہے۔

اس عديث كوعلامه البائي في سلسلة احساديث المصحيحة جلد 4، عديث نمبر 1908 من 535 مرتف كي المسلم المسلم

اخرجه الطبراني في "المعجم الصغير" (ص214) و "الاوسط" (1/93/1) والقضاعي في "مسند الشهاب" (ق 1/11) من طريق اصرم بن حوشب ثنا قرة بن خالد عن ابي جعفر محمد بن على بن الحسين قال: قلت لعبدالله بن جعفر مرفوعاً.

اس سند میں اصرم بن حوشب راوی کذاب مظر الحدیث اور متر وک الحدیث ہے۔

امام المحدثین امام بخاری نے کہا: متروک الحدیث ہے ﴿ امام یکی بن معین نے کہا: کذاب خبیث ہے ﴿ امام ابونعیم نے کہا: منکر الحدیث ہے ﴿ امام ابونعیم نے کہا: منکر الحدیث ہے ﴿ امام حاکم ابوعبدالله نے کہا: میذیاد بن سعد وغیرہ سے جھوٹی حدیثیں روایت کہا: میڈیا تھا ﴿ امام ابن حبان نے کہا: ثقدراویوں پر جھوٹی حدیثیں گھڑتا تھا ﴿ امام عقیلی نے کہا: بیدام اوزاعی سے موضوع احادیث روایت کرتا تھا ﴾

• كتاب الضعفاء للبخارى ص ١٩ • تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ص ٢٥٠ الضبعفاء لابن نعيم المضبعفاء والمتروكون للدارقطني ص ١٥٥ • كتاب المعروحين ١٨٩٨ • كتاب المعرودين ١٨٩٨ • كتاب المعروحين ١٨٩٨ • كتاب المعروحين ١٨٩٨ • كتاب المعرودين ١٨٨ • كتاب المعرودين ١٨٨ • كتاب المعرودين ١٨٨ • كتاب المعرو

#### الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني كالمستحدة الماليات

امام نسائی نے کہا: متر وک الحدیث تھا ﴿ امام سلم نے کہا: متر وک ہے ﴿ امام جوز جانی نے کہا: متر وک ہے ﴿ امام جوز جانی نے کہا: '' متھم ''﴿ محدثین نے اس کوچپورٌ دیا تھا ﴿ محمد طاہر بن علی نے کہا: کذاب خبیث تھا ﴿

#### دوسرا طريق :

اخرجه الحاكم في "المستدرك" 68/3من طريق اسحاق بن واصل عن ابي جعفر به.

اس سند میں اسحاق بن واصل شیعه اور متروک ہے۔

اول: امام ابوالفتح الازدی نے کہا: متروک ہے گامام ذہبی نے کہا: متروک ہے ﴿
امام ابن ججرعسقلانی نے اس حدیث کوذکر کرنے کے بعد کہا ہے: شیعہ کے رجال میں سے
ہے ﴿

دوم: اس سندیں اصرم بن حوشب رادی متروک اور کذاب ہے جبیبا کہ اس حدیث کے پہلے طرق میں آپ پڑھ بھے ہیں۔

#### تيسراطريق:

اخرجه العسكرى فى "كتاب السرائر" 1/179-2) من طريق الحارث النميرى عن ابى هارون العبدى عن ابى سعيد الخدرى مرفوعا به. اول: اس سنديم الحارث النميرى مجهول ہے اللہ اللہ عن الحارث النميرى مجهول ہے اللہ اللہ عن الحادث النميرى مجهول ہے اللہ عند ا

• كتاب المصعفاء والمتروكين للنسائى ص٢٨٦ € ميران الاعتدال ١٠٥٦ € كتاب احوال الرجال ص٢٠٥ € ديوان المضعفاء والمتروكين ص ١٣٥٠ € المغنى في الضعفاء ١١١١ ا قتذكرة الموضوعات ص ٢٣٢ € المغنى في الضعفاء ١١٢١ ا قديوان المضعفاء والمتروكين ص٢٩ € لسان الميزان المصعفاء المدروكين ص٢٩ € لسان الميزان م ٢٥٠١ € سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني ج ٢٠٠ ح ١٩٠٨

دوم: سندین دوسراراوی ابو ہارون العبدی، متروک الحدیث، منکر الحدیث، کذاب، رافضی، شیعه تفااس راوی پر جرح حدیث نمبر (15) تیسر ے طریق کے تحت گزر چکی ہے لہذاوہی ملاحظ فرمائیں۔

## چوتھا طریق :

اخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" ( 2/17/6) من طريق احمد بن محمد بن عيسى بن داود بن عيسى بن على بن عبدائله بن عباس بن عبدالمطلب نا ابى محمد بن عيسى حدثنى جدى داود بن عيسى عن ابن عيسى عن ابن عباس عن ابن عباس مرفوعاً.

اس سند میں احمد بن محمد بن عیسلی اور محمد بن عیسلی اور داود بن عیسلی متیوں راوی مجہول ہیں ①

## پانچوان طریق :

اخرجه ابن ابى الدنيا فى "قضاء الحوالج" و عنه ابو عبدالله الرازى فى "مشيخته" ( 1/168) من طريق عمرو بن هاشم الجنبى عن جوبير الضحاك عن ابن عباس مرفوعاً.

اول: اس سند میں جو بیر بن سعید الا زدی ابو القاسم متر وک الحدیث اور سخت ضعیف ہے۔

امام المحدثين امام بخارى نے اسكا ذكرضعفا ميس كيا به اوركها: قدال على بن مدينى عن يحيى القطان "كنت اعرف جوبير بحديثين ثم اخرج هذه الاحاديث بعد، فضعفه آ

امام ابن شاہین نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے اور کہا ہے کہ امام کی بن معین نے کہا: اس کی حدیث کچھ چیز نہیں ① پھر ابن معین نے کہا: اس کی حدیث کچھ چیز نہیں ① پھر ابن معین نے کہا: اس کی حدیث ضعف ہے ﴿ امام دار قطنی نے کہا: متر وک ہے ﴿ امام ابو امام نسائی نے کہا: اس کی حدیث قابل جمت نہیں ہے ﴿ امام جوز جانی نے کہا: اس کی حدیث قابل جمت نہیں ہے ﴿ امام جوز جانی نے کہا: اس کی حدیث میں وقت ضائع نہ کیا جائے ﴿ امام کی اور امام عبد الرحمٰن بن مہدی اس سے حدیث میں وقت ضائع نہ کیا جائے ﴿ امام حَقیلی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے اور کہا ہے کہا مام حدیث روایت نہ کرتے تھے ﴿ امام حقیلی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے اور کہا ہے کہا مام دہن معض الی الضعف ﴿ امام ذہبی نے اس کی حدیث کوچھوڑ دیا تھا ﴿

امام علی بن مدینی نے کہا: سخت ضعیف ہے۔ امام ابوداؤ دنے کہا: ضعیف ہے۔ امام ابوداؤ دنے کہا: ضعیف ہے۔ امام علی بن جنید نے کہا: ثقت بیں ہے۔ امام ابن علی نے کہا: ثقت بیں ہے۔ امام ابن علی نے کہا: و روایاته بین "امام حاکم ابواحمد نے کہا: حدیث میں گیا گزرہ ہے۔ اللہ میعقوب بن سفیان نے کہا: محدثین نے اس کوضعیف کہا ہے (الله مام ابن حجر عسقلانی نے کہا: سخت ضعیف ہے۔ (الله عسفلانی نے کہا: سخت ضعیف ہے۔ (الله عسف

<sup>©</sup>كتباب المضعفاء والكذابين ص ٢٨ ۞تباريخ عشمان بن سعيد الدارمى ص ٢٨٥ ۞ كتباب الضعفاء والمتروكون للنسائى ص ٢٨٠ ۞ الضعفاء والمتروكون للدارقطنى ص ١٤١ ۞ كتباب المضعفاء للرازى ٢٠٤٠ ۞ كتباب احوال الرجال ص ٥٥٠ كتباب المعجروحين ١/١١ ۞ كتباب المضعفاء الكبير ١/٥٠١ ۞ ديوان المضعفاء الكبير ١/٥٠١ ۞ ديوان المضعفاء والمتروكين ٩٩٠ ۞ السكاشف ١٣٣/١ ۞تهذيب التهذيب المعرفة والتاريخ ١٣٦/١ ۞ تقريب التهذيب ص ٥٨

دوم: سند ہیں دوسراراوی عمروبن ہاشم ضعیف ہے۔

امام المحدثین امام بخاری نے کہا: فیسہ نسطو بعنی متووف و متھم ہے آامام عقبل نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے۔ امام احمد بن عنبل نے کہا: صدوق ہے لیکن صاحب حدیث نہیں ہے آامام ابن حبان نے کہا: سندوں کوالٹ بلیٹ کر دیتا تھا اور تقدراویوں سے ایسی حدیثیں روایت کرتا تھا جوان کی روایات کے مشابہ نہیں ہوتیں اس کی روایت سے جمت پکڑنا جائز نہیں ()

امام ابوحاتم نے کہا: حدیث میں کمزور ہے اس کی حدیث کصی جائے۔امام نسائی نے کہا: قوی نہیں ہے۔ امام ابن عدی نے کہا: صدوق۔امام محد بن سعد نے کہا: سچاتھا لیکن بہت زیادہ خطا تیں کرنے والاتھا۔امام سلم نے کہا: ضعیف ہے۔ امام ابواحد حاکم نے کہا: صحد ثین کے نزد کیے قوی نہیں ہے۔امام ابن معین نے کہا: "لم یہ کس به ہاس" امام محدثین کے نزد کیے قوی نہیں ہے۔امام ابن معین نے کہا: "لم یہ کس به ہاس" امام و نہیں نے کہا: "لیس المحدیث قربی نے اس کاذکر ضعفاء میں کیا ہے آلم ابن حجر عسقلانی نے کہا: "لیس المحدیث افرط فیہ ابن حبان" آ

## چھٹا طریق

اخرجه ابو بكر الذكواني في "اثنا عشر مجلسًا" ( 2/9) من طريق نضر بن حميد عن سعد عن الشعبي عنه به مرفوعاً.

اس طریق میں نضر بن حمید رادی منکر الحدیث، متر دک الحدیث ہے۔ امام ابوحاتم نے کہا: متر دک الحدیث ہے۔ ©

التاريخ الصغير للبخارى ٢٢١/٢ وكتاب الضعفاء الكبير ٢٩٣/٣ كتاب السعفاء الكبير ٢٩٣/٣ كتاب السعفاء السعروحين ٢٧/٢ وتهذيب التهذيب ٣٨٤/٨ والسعفاء عديل ٥٣٣/٨ والتعديل ٥٣٣/٨.

#### الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث المحيحة للألباني

امام المحدثین امام بخاری نے کہا: منکر الحدیث ہے ① امام ذہبی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ④ امام عقبلی نے بھی اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ④

#### ساتواںطریق

اخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" (1/11) من طريق نصر بن حماد بن عجلان العجلي قال نا عاصم بن تميم البجلي عن عاصم بن بهدلة عن ابي وائل عن ابن مسعود مرفوعاً.

اس طریق میں نفر بن جمادرادی کذاب اور متروک الحدیث ہے۔امام المحدثین امام بخاری نے کہا:
امام بخاری نے کہا: محدثین نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے ﴿ امام عقیلی نے کہا:
متروک ہے۔امام یکی بن معین نے کہا: کذاب ہے ﴿ امام دار قطنی نے کہا: صدیت میں قوی نہیں ہے ﴿ امام ذہبی نے کہا: حافظ متم ہے۔امام ابوزرع نے کہا: اس کی حدیث نہ ککھی جائے ﴿ امام سلم نے کہا: حدیث میں گیا گزرہ ہے۔امام ابوزی نے کہا: اُس کی حدیث ہے المام یعقوب بن شیبہ نے کہا: کی حدیث میں گیا گزرہ ہے۔امام ابوط تم اورامام از دی نے کہا: متروک امام یعقوب بن شیبہ نے کہا: کی جہز نہیں ہے۔امام ابوط تم اورامام از دی نے کہا: متروک المحدیث ہے۔امام ابوط تم اورامام از دی نے کہا: متروک الحدیث ہے۔امام ابن حبان کی دوایات نے کہا: اس کی تمام حدیثیں غیر محفوظ ہیں ﴿ امام ابن حبان کی دوایات نے کہا: استاد میں بہت زیادہ خطا تمیں اوروہ تم کرنے والا تھا اس صورت میں اس کی دوایات زیادہ ہوگئی لہذا جب بیدا کیلا روایت کرے تواس ہے دلیل پکڑنا باطل ہے۔ ﴿

• ميزان الاعتدال ٢٥١/٣ الصغنى في الضعفاء ٢٥٩/٣ كتاب البضعفاء الكبير الاعتدال ٢٥٩/٣ الصغفاء الكبير الكبير ٢٨٩/٣ كتاب البضعفاء الكبير ١٢٤ € كتاب البضعفاء الكبير ١٨٩/٣ قالك المضعفاء الكبير ١٨٩/٣ قالك المصوسوعة اقوال للدار قطني ١٨٩/٣ قالك اشف ١٤٢/٣ قاته ذيب المعروحين ٩٣/٣

## الصحيفة في الاحلايث الضعيفة من سلسلة الاحلايث الصحيحة للألباني

امام ذہبی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿ امام ابن ججر عسقلانی نے کہا: "ضعیف افرط الاز دی فزعم انه یضع" ﴿

## آثموان طريق

اخرجه لؤلؤ في "الفوائد المنتقاء" (1/215/2) والطبراني في "الكبير" (8014) من طريق حفص بن سليمان عن يزيد بن عبدالرحمن عن ابيه عنه مرفوعاً.

اس سند میں حفص بن سلیمان متروک الحدیث اور سخت ضعیف ہے۔ امام المحد ثین امام بخاری نے کہا: محدثین نے اس کوچھوڑ دیا تھا الامام بخاری نے کہا: محدثین نے اس کوچھوڑ دیا تھا الام مخان نے کہا: ثقہ نہیں ہے الامام ابوزرعہ دازی نے کہا: شعیف ہے ﴿ امام نسانی نے کہا: متروک الحدیث ہے ﴿ امام دارقطنی نے کہا: متحیف ہوز جانی نے کہا: متروک الحدیث ہے ﴿ امام دارقطنی نے کہا: ضعیف ہوز جانی نے کہا: متحیف نے کہا: شعیف نے کہا: شعیف نے کہا: سے الامام اللہ متعین نے کہا: کھھ چیز نہیں ﴿ امام الله مام دریت نہاں نے کہا: متروک الحدیث ہے۔ امام بحلی بن معین نے کہا: کھھ چیز نہیں ﴿ امام ابن حبان نے کہا: متروک الحدیث ہے۔ امام ملی بن مدین سندوں کوالف بلیث کرویتا تھا اور مرسل روایات کومرفوع کردیتا تھا ﴿ امام الله نے کہا: ثقہ نہیں نے کہا: شعیف الحدیث ہے امام مسلم نے کہا: متروک ہے۔ امام نسائی نے کہا: ثقہ نہیں ہے اور اس کی حدیث نہ کھی جائے۔ امام صالح بن محمد نے کہا: اس کی حدیث نہ کھی

المعنى في الضعفاء ٢٥٣/٢ © تقريب التهذيب ص ٢٥٦ € كتاب الضعفاء المضعفاء المضعفاء المضعفاء المضعفاء المنعفاء المنعفاء المنعفاء والمتروكين للنساني ص ٢٨٠ € كتاب احوال الموجال ص ١١٠ ﴿ المنان المدارقط ني ٢٣/٢ ﴿ كتاب الضعفاء الكبير الموجال ص ١١٠ ﴿ المجروحين ١٥٥/١ ﴿ كتاب المجروحين ٢٥٥/١ ﴿ كتاب المعروحين ٢٥٥/١ ﴿ كتاب المعروحين ٢٥٥/١ ﴿ كتاب المعروحين ٢٥٥/١ ﴿ كتاب المعروحين ٢٥٥/١ ﴿ كتاب المعرومين ٢٥٥/١ ﴾ ﴿ كتاب المعرومين ٢٥٥٠ ﴾ ﴿ كتاب المعرومين ٢٥٠ ﴾ ﴿ كتاب المعرومين ٢٥٥٠ ﴾ ﴿ كتاب المعرومين ٢٥٥٠ ﴾ ﴿ كتاب المعرومين ٢٥٠ ﴾ ﴿ كتاب المعرومين ٢٠ كتاب المعرومين ٢٥٠ ﴾ ﴿ كتاب المعرومين ٢٥٠ ﴾ ﴿ كتاب المعرومين ٢٠ كتاب المعرومين ٢٠ كتاب المعرومين ٢٥٠ ﴾ ﴿ كتاب المعرومين ٢٥٠ كتاب المعرومين ٢٠ كتاب المعرومين ٢٥٠ كتاب المعرومين ٢٥٠ كتاب المعرومين ٢٠ كتاب المعروم

## الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصعيعة للألباني يحد المحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصعيعة للألباني

جائے اوراس کی تمام حدیثیں منکر ہیں۔امام ساجی نے کہا: ساک وغیرہ سے روایت کروہ
اس کی حدیث باطل ہیں۔ امام ابو حاتم نے کہا: اس کی حدیث نہ کھی جائے ضعیف
الحدیث ہے ہے انہیں متروک الحدیث ہے۔ امام ابن خراش نے کہا: کذاب متروک اور
جوڈی حدیثیں گھڑتا تھا۔امام ابواحمد حاکم نے کہا: حدیث میں گیا گزرہ ہے آامام ذہبی
نے کہا: حدیث میں سخت ضعیف ہے ﴿امام ابن حجم عسقلانی نے کہا: متسوو ف

## نواں طریق

الحرجة الطبراني في "المعجم الاوسط" رقم 6222، حدثني محمد بن بكر بن كروان الحريري البصري ثنا محمد بن يحيى الحنيني الكوفي ثنا منذر بن جعفر الفيدي عن عبدالله بن الوليد الوصافي عن محمد بن على عنها مرقوعاً.

اول: اسسندمیں عبداللہ بن ولیدوصافی راوی ضعیف ہے ا

دوم: محمد بن بکر بن کروان الحریری اور محمد بن یحیٰ اختینی اور منذر بن جعفر الفیدی نتیون راوی مجهول میں @

<sup>•</sup> تهذيب التهذيب ١٩٥١ المغنى في الضعفاء ٢٧٣/١ وتقريب التهذيب ص٤٤ سلسلة الاحاديث الصحيحة ٥٣٨/٢ وسلسلة الاحاديث الصحيحة ٥٣٨/٢ مر٥٣٨

#### دسواں طریق

اخرجه الطبراني في "الاوسط" (1/93/1) والقضاعي في "مسند الشهاب" (ق 2/11) والضياء المقدسي في "المنتقى من مسموعاته بمرو" ( 1/23) من طريق عمرو بن ابي سلمة عن صدقة بن عبدالله عن الاصبغ عن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده مرفوعاً.

اول: سنديس اصغيراوي مجهول ہے 🛈

دوم: صدقه بن عبدالله منكرالحديث متروك اور سخت ضعيف ہے۔

امام المحد ثین امام بخاری نے کہا: سخت ضعیف ہے ﴿ امام یکی بن معین نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام وارقطنی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام وارقطنی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام وارقطنی نے کہا: شعیف ہے ﴿ امام وارتطنی نے کہا: ثقتہ راو بول سے جھوٹی جوز جانی نے کہا: ثقتہ راو بول سے جھوٹی حدیثیں روایت کرتا تھا اس کی روایت میں وقت ضائع نہ کیا جائے ﴿ امام عقیلی نے اس کا وَرضعفاء میں کیا ہے اور کہا ہے کہ امام احمد بن ضبل کہتے ہیں پچھ چیز نہیں ضعیف الحدیث ہے اس کی حدیثیں مکر ہیں تختہ ضعیف ہے ﴿ الله الله الله السری نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ابن جحرعسقلانی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ابن حجرعسقلانی نے کہا: ضعیف ہے ہام مسلم نے کہا: مکرا لحدیث ہے۔ امام وارتطنی نے کہا: مکرا لحدیث ہے۔ امام وارتطنی نے کہا: مکرا الحدیث ہے۔ امام وارتطنی نے کہا:

<sup>•</sup> سلسلة الاحاديث الصحيحة ٥٣٩/٣ الصعفاء للبخارى ص٥٦ قتاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ص١٢٦ أكتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي ص٢٩٢ ألضعفاء والمتروكون للدارقطني ص٢٥١ أكتاب احوال الرجال ص١٥٩ أكتاب المجروحين ٢٥/١ كتاب الضعفاء الكبير ١٠٠/١ قالكاشف ٢٥/٢ قتريب المتهذيب ص١٥٧

# المعينة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث المحيحة للألباني

متروک ہے ⊕امام ابوزر عدوشقی نے کہا: مضطرب الحدیث اورضعیف ہے ⊕ اس حدیث کے باقی طرق میں بھی متروک اور کذاب راوی ہیں طوالت کے خوف سے انہی (10) طرق پراکتفاء کیا ہے۔

#### 200

41. کان اذا اراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض .
''جب قضائ عاجت كا قصد كرتے تو كراندا تفاتے جب تك زين سے نزديك نه موجاتے۔''

41 ضعیف ہے۔

اس مدیث کوعلامدالبانی نے سلسلة الاحسادیث الصحیحة جلد 3، مدیث نبر 1071 م 60 رنقل کیا ہے اور تی کہا ہے۔

#### يهلا طريق

اخرجه ابو داود (3/1-4)و عنه البيهقى (96/1) عن وكيع عن الاعمش عن رجل عن ابن عمر مرفوعاً.

دوم: سندين "عن رجل" مجهول ہے۔

۞ تهذيب التهذيب ۵۲۸،۵۲۷۱ ۞ تاريخ ابى زرعة الدمشقى ص١٤٩ ۞ الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين ص٣٣ ♦ جامع التحصيل ص٨١.٨١٠٠٠

# دوسرا طريق

اخرجه ابو داود ( 3/1-4) والترمدى (21/1) والسدارمي (21/1) والسدارمي (171/1) من طريقين عن عبدالسلام بن حرب الملائي عن الاعمش عن انس بن مالك به .

اول: اس سندیں بھی اعمش مشہور مدلس ہے جبیبا کہ اسی حدیث کے پہلے طریق میں ذکر ہوا۔

دوم: امام علی بن مدین نے کہا: اعمش کا انس بن مالک سے ساع ٹابت نہیں مکہ مکر مہ میں صرف دیکھا ہے ﴿ امام البوداوونے بھی اس طریق کوضعیف کہا ہے ﴿ تیسرے طریق میں بھی اعمش مشہور مدنس ہے ادرعن سے روابیت کر رہا ہے لہٰذا نتیوں طریق اعمش کی مذلیس کی وجہ سے ضعیف ہیں۔

تنبید : بیرحدیث اگر چرضعیف ہے لیکن بیمسلمداصول ہے کہ آ دمی جب قضائے صاحت کے لیے جائے تو کپڑ ااس وقت اٹھائے جب زمین کے قریب ہوجائے۔

#####

42. احصوا هلال شعبان لرمضان.

"تم ماہ رمضان معلوم کرنے کے لیے شعبان کے جاندگی (تاریخ) گنتے جاؤ۔"

42 ضعیف ہے۔

ال صديث كوعلامه البانى في سلسلة الاحساديث الصحيحة جلد 2، صديث غير 565، ص 108 يرفق كيا به اور صن كها ب

# پهلا طريق

الحرجه الدارقطني (ص230) والحاكم (425/1) وعنهما البيهقي (425/2) والبغوى في "شرح السنة" (206/4-2) من طريق ابي معاوية عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة مرفوعاً.

اس سند میں ابو معاویہ محمد بن خازم الکوفی الضریر مدلس ہے ①اورعن سے روایت کرر ہاہےلہذاریسند معنعن ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

# دوسرا طريق

اخرجه الضياء المقدسي في "المنتقى من مسموعاته بمرو" (ق1/97) من طويق يحيى بن راشد ثنا محمد بن عمرو به.

اس سند میں بیچی بن راشد المازنی ابوسعید البصری البراء حدیث میں ضعیف ہے۔
امام بیچی بن معین نے کہا: کوئی چیز نہیں ہے ﴿ امام ابوزرعہ نے کہا: ﷺ لین الحدیث ہے۔
امام ابوحاتم نے کہا: حدیث میں ضعیف ہے۔ امام صالح بن محمد نے کہا: پھے چیز نہیں ہے۔
امام نسائی نے کہا: ضعیف ہے۔ ﴿ امام دار قطنی نے اس کا ذکر ضعفاء والمحر وکین میں کیا
امام نسائی نے کہا: ضعیف ہے۔ ﴿ امام دار قطنی نے اس کا ذکر ضعفاء والمحر وکین میں کیا
ابوحاتم نے اس دوایت کوفتل کرنے کے بعد کہا ہے بیصد بیث محفوظ نہیں ہے ﴾

الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين ص ٢٥ الضعفاء والمتروكون والكذابين ص ١٩١ الضعفاء والمتروكون الكذابين ص ١٩١ الضعفاء والمتروكون للدار قطني ص ٢٩١ التهذيب ص ٢٤٥ الكاشف ٢٢٣/١ علل الحديث ٢٣٥/١

# تيسرا طريق

اخرجه الدارقطنى فى "السنن" (162/2) من طريق الواقدى ثنا محمد بن عبدالله بن مسلم عن الزهرى عن حنظلة بن على الاسلمى عن رافع بن خديج مرفوعاً.

اول: اس سند میں امام زہری ماس ہے آ اور روایت معتمن ہے۔

وم:

سند میں جمد بن عربی واقد الواقدی راوی کذاب، متروک الحدیث منکر الحدیث اور نا قابل جمت ہے۔ امام المحد ثین امام بخاری نے کہا: متروک الحدیث ہے امام المحد ثین امام بخاری نے کہا: متروک الحدیث ہے امام المحد ثین امام بخاری نے کہا: متروک الحدیث ہے۔ امام المحد بن خبل ذکر یا نے اس کوچھوڑ و یا تھا۔ امام کی بن معین نے کہا: ضعیف ہے ثقہ نہیں ہے۔ امام احمد بن خبل نے کہا: کذاب ہے۔ امام عقیلی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿ امام نسانی نے کہا: متروک الحدیث ہے ﴿ امام جوز جانی کی بن معین نے کہا: اس کی حدیث نہ کھی جائے ﴿ پھر کہا کوئی چیز نہیں ہے ﴿ امام جوز جانی کے کہا: '' اسم یکن مقدما" کی امام ابوز رعدازی نے کہا: محدثین نے اس کی حدیث کوچھوڑ دیا تھا ﴿ امام وارقطنی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ابونعیم نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿ امام ابونعیم نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿ امام ابونعیم نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿ امام ابونعیم نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿ امام ابونعیم نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿ امام ابونعیم نے اب کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿ امام ابونعی سے مقلوب حدیثیں روایت کرتا تھا اور ثقہ راویوں سے مقلوب حدیثیں روایت کرتا تھا اور ثقہ راویوں سے معصل روایات لاتا تھا۔ امام کی بن مدینی نے کہا: جموئی حدیثیں گوڑ تا تھا (آ امام وارویوں سے معصل روایات لاتا تھا۔ امام کی بن مدینی نے کہا: جموئی حدیثیں گوڑ تا تھا (آ امام وارویوں سے معصل روایات لاتا تھا۔ امام کی بن مدینی نے کہا: جموئی حدیثیں گوڑ تا تھا (آ امام وارویوں سے معصل روایات لاتا تھا۔ امام کی بن مدینی نے کہا: جموئی حدیثیں گوڑ تا تھا (آ امام وارویوں سے معصل روایات لاتا تھا۔ امام کی بن مدینی نے کہا: جموئی حدیثیں گوڑ تا تھا (آ امام وارویوں سے معصل روایات لاتا تھا۔ امام کی بن مدینی نے کہا: جموئی حدیثیں گوڑ تا تھا (آ امام وارویوں سے معصل روایات لاتا تھا۔ امام کی بن مدینی نے کہا: جموئی حدیثیں گوڑ تا تھا (آ امام وارویوں سے معصل روایات لاتا تھا۔ امام کی بن مدینی نے کہا: جموئی حدیثیں گوڑ تا تھا (آ امام وارویوں سے معصل روایات کیا تھا کی دورویوں سے معصل روایات کیا تھا کہا کے دورویوں سے معصل روایات کیا تھا کہا کیا تھا کہا کہا کو کیا تھا کہا کہا کے دورویوں سے معصل روایات کیا تھا کہا کہا کیشوں کیا تھا تھا کہا کو کھا کے دورویوں سے کیا تھا تھا کہا کیا تھا کہا کے دورویوں سے کھا تھا کہا کو ت

الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين ص١٢ اكتاب الضعفاء و للبخاري ص١٠٠ اكتاب الضعفاء و المبيز ١٠٠ المدرد الكتاب الضعفاء و المبيز ١٠٠ المدروكين للنسائي ص٣٠٣ كتاب الضعفاء والكذابين ص١٢٠ الاتاريخ المتروكين للنسائي ص٣٠٣ كتاب الضعفاء والكذابين ص١٢٠ المتعفاء يحيى بن معين ١٨٠١ اكتاب احوال الرجال ص١٢٥ اكتاب الضعفاء للبي نعيم ١٣١ للرازي ١٢١٢ الضعفاء لابي نعيم ١٣٦ للرازي ١٢٠/٢ المحدد ١٩٠/٢ المحدد ١٩٠/٢

شافعی نے کہا: اس کی تمام کت جھوٹی ہیں۔ امام ابن عدی نے کہا: اس کی حدیثیں غیر محفوظ ہیں۔ امام ابود زرعہ اور امام ابوبشر اور امام عقیل نے کہا: متروک الحدیث ہے۔ امام ابوحاتم نے کہا: جھوٹی حدیثوں ہیں نظر اور اختلاف ہے۔ کہا: جھوٹی حدیثوں ہیں نظر اور اختلاف ہے۔ امام نووی نے کہا: اس کی حدیثوں ہیں نظر اور اختلاف ہے۔ امام نووی نے کہا: محدثین کا اس کے ضعیف ہونے پر اتفاق ہے امام ابن ججرعسقلانی نے کہا: متروک ہے آیا مام ذہبی نے کہا: محدثین کا اس کو چھوڑ نے پر اجماع ہے۔ امام نسائی نے کہا: میرون سے اتفاق ہے آیا مام ذہبی نے کہا: محدثین کا اس کو چھوڑ نے پر اجماع ہے۔ امام نسائی نے کہا: میدہ پیش گھڑتا تھا آیا امام ذہبی نے کہا: علم کا سمندر ہے چونکہ اس کی صدیث ترک کرنے پر تمام محدثین کا اتفاق ہے اس لئے ہیں نے ان کے حالات یہاں ذکر نہیں کئے بلاشہ علم کا خزانہ ہے لیکن حدیث نہیں می فیر محفوظ ہے آیا مام ابن تیم نے کہا: قابل جمت نہیں ہے @

تنبید: بیره بین اگر چه طعیف ہے کین ابو ہر پر ہ بین نیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ طبیع آگر چہ طبیع ہے کہ رسول اللہ طبیع آگر ہے کہ کر روز ہ رکھواور اسے و کیے کر افطار کرولیکن اگر مطلع ابر آلود ہونے کے باعث چا ندو کیے کر وز ہ رکھواور اسے و کیے کر افطار کرولیکن اگر مطلع ابر آلود ہونے کے باعث چا ندھ چپ جائے تو پھرتم شعبان کے میں ون پورے کرلو۔ (صحب حب جائے تو پھرتم شعبان کے میں ون پورے کرلو۔ (صحب حب بعداری، کتاب الصوم، باب قول النبی: اذا رأیتم الهلال فصوموا اسس)

**###** 

43. من خاف ادلج ، و من ادلج بلغ المنزل ، الا ان سلعة الله غالية ، الا ان سلعة الله الجنة ، جاء ت الراجفة تتبعها الرادفة ، جاء الموت بما فيه قال ابى : فقلت يا رسول الله! انى اكثر الصلاة عليك فكم اجعل لك من صلاتى؟ قال ماشئت قلت : الربع؟ قال ماشئت فان زدت فهو خير لك . خير لك . قلت فالنصف؟ قال ماشئت فان زدت فهو خير لك . قلت : اجعل لك صلاتى كلها؟ قال: ما شئت فان زدت فهو خير لك . قلت : اجعل لك صلاتى كلها؟ قال: اذا تكفى همك و يغفولك ذنبك .

<sup>•</sup> تهذيب التهذيب ٢٣٦،٢٣٥/٥ • تقريب التهذيب ص ٣١٣ • المغلى في الضعفاء ٣١٣ • المتذكرة الحقاظ ٢١٤/١ • المنار المنيف ص ٢٣

''جو (سحری کے وقت وہمن کے حملہ سے ڈرا) دہ رات کے پہلا پہر چلا اور جورات کے پہلا پہر چلا اور جورات کے پہلا پہر چلا وہ منزل پر پہنچ گیا خبر دار! اللہ کا سامان بڑا قیمتی ہے خبر دار! اللہ کا سامان جنت ہے موت اپنی ہولنا کیول سمیت آپ کی ہے۔۔۔۔۔۔۔ابی بن کعب نے عرض کیا اللہ کے رسول میں آپ پر کس قدر درو دیجیجوں رسول میں آپ پر کس قدر درو دیجیجوں آپ مالی میں آپ پر کس قدر درو دیجیجوں آپ مالیج نے فرمایا جنتا تم چاہو میں نے عرض کیا۔ چوتھائی (1/4) حصہ آپ مالیج نے فرمایا جنتا تم چاہو اگر اس سے زیادہ کرو تو تمہارے لئے بہتر ہے میں نے عرض کیا آدھا (1/2) حصہ آپ مالی دیا تھ تا تم چاہوا گراس سے زیادہ کرو تو تمہارے لئے بہتر ہے میں نے عرض کیا آگر میری ساری دعا آپ مالیا جنتا تم چاہوا گراس سے زیادہ کروتو بہتر ہے میں نے عرض کیا اگر میری ساری دعا آپ مالیا جنتا تم چاہوا گراس سے ذیادہ کروتو آپ نے فرمایا : پھر تو درود بی ہوتو آپ نے فرمایا : پھر تو درود تیرے خاص کیا اگر میری ساری دعا آپ مالیاہ بھی بخش دیے جا کیں گے۔

# 43 ضعف ہے۔

اس مدیث کوعلام البانی نے سلسلة الاحسادیت المصحبحة جلد, 2 مدیث نمبر 954 م 637 ، پِنقل کیا ہے اور حسن کہا ہے نیز محمد اقبال کیلانی نے "درووشریف کے مسائل" ص 28 اور ص 50 پِنقل کیا ہے۔

# پهلا طريق

اخرجه ابو نعيم في "الحلية" (377/8) والبيهقى (136/5) و المحرجة ابو نعيم في "الحلية" (308/4) و احمد (136/5) و (136/5) عن وكيع ، والحاكم (308/4) و احمد (170) و تحفة الاحوزى بشرح جامع الترمذى (1707) من طريق سفيان عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن ابى بن كعب عن ابيه مرفوعاً.

اول: اس سند میں امام سفیان توری مشہور مدلس ہے ©عن سے روایت کر رہے ہیں۔ الہذابیروایت معتمن ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

اس سند میں عبداللہ بن محمد بن عقبل سخت ضعیف منکر الحدیث اور قابل حجت نہیں ہے نیز آخری عمر میں حافظ خراب ہو گیا تھا ﴿ امام یجیٰ بن معین نے کہا: ثقہ بیں ہے ﴾ اس ی حدیث قابل جمت نہیں ﴿ امام علی بن مدینی نے کہا: ضعیف تھا ﴿ امام وارتطنی نے کہا: توی نہیں ہےضعیف ہے 🛈 امام عقیلی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے اور کہا ہے کہ امام ما لک اور امام یکیٰ بن سعید اس سے روایت نہیں کرتے تھے۔ امام یکیٰ نے کہا: ضعیف الحديث ب امام جوز جاني نے كہا:"توقف عنه ، عامة ما يروى غريب" امام ابن حمان في كما: "كان ردى الحفظ كان يحدث على التوهم ، فيجيء بالنجبر على غير سننه ، فلما كثر ذلك في اخباره وجب تركها والاحتجاج بسضيلها" ﴿ امام ابن سعدنے كها بمشر الحديث تعااس كي حديث قابل حجت نبيس اگر جه كثير العلم تفا\_امام يعقوب في كها: سي يا إدر حديث من تخت ضعيف تفا-امام احمد بن منبل في كها: منكرالحديث ہے۔امام ابوحاتم نے كہا:لين الحديث ہے، قوى نبيس اوراس كى حديث سے جحت نہیں پکڑی جاتی اس کی حدیث تھی جائے۔امامنائی نے کہا:ضعیف ہے۔امام ابن خزیمہ نے کہا:برے مافظے کی وجہ سے قائل جست نہیں ہے۔ امام ابن خراش نے کہا:محدثین نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے۔ امام ساجی نے کہا: حدیث میں قابل اعتاد نہیں ہے۔ امام خطیب

الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين ص ٢٠٠٣ه الكواكب النيرات ص ٢٨٥،٢٨٢ تاريخ يحيى بن معين ١٨٩١ وتاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ص١٥٧ وسوالات محمد بن عثمان بن ابي شيبة ص٨٨ وموسوعة اقوال الدارقطني ٣٧٢ كتاب المضعفاء الكبير ٢٩٩/٢ كتاب احوال الرجال ص١٣٨ وكتاب المجروحين ٣/٢

بغدادی نے کہا: برے حافظے والا تھا ① امام ابن حجر عسقلانی نے کہا: سچاہے حدیث میں کمزور ہے اور آخری عمر میں حافظ خراب ہوگیا تھا ①

تغبیه: در دوشریف کی اہمیت اور فضیلت دوسری بے شار سی اور فضیلت دوسری بے شار سی اور ایک مرتبہ بے۔ وضاحت پیش خدمت ہے۔ رسول اللہ طینے آئی نے فرمایا: جس نے مجھ پرایک مرتبہ درود بھیجا اللہ اس پردل رحمتیں نازل فرمائے گا۔ (صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب الصلاة علی النبی) ابو ہر یہ دراہ تی کہتے ہیں کہ رسول اللہ طینے آئی نے فرمایا: پکھلوگ ل کر بینے میں اور اللہ کا ذکر کریں نہ اپنے ہی کریم میں آئی پردرود بھیجیں تو تیامت کے دن وہ مجلس ان لوگوں کے لیے باعث وبال ہوگی اگر اللہ چا ہے تو انہیں سزاوے، چا ہے تو معاف فرمائے۔ (مسند احد ۲/۲ کی ، ۵۲ می ۱۸ کی ، ۵۸ کی ، ۵۹ کی ابن السنی فی عمل الیوم و اللیلة ۶۹ کی ، مستدر ل حاکم ۱/۲ کی ، اسنادہ صحیح) معلوم ہوا کہ ذکر الیں اور صلونة علی النبی میں النبی میں کی کی کہل خالی نہیں ہوئی چا ہے۔

44. اعطيت مكان التوراة السبع الطوال ، ومكان الزبور المئين ، ومكان الانجيل المئاني، وفضلت بالمفصل.

'' مجھے تورات کی جگہ''طوال سبعہ'' اور زبور کی جگہ''منین'' اور انجیل کی جگہ''مثانی'' اور مفصل''سورتوں کے ساتھ مجھے نضیات دی گئی۔''

44 ضعیف ہے۔

ال مديث كوعلام البانى في سلسلة الاحاديث الصحيحة جلد 3، مديث نبر 1480 من 469 من 469 من 469 من الصحيحة جلد 3، مديث نبي فدمت المن نقل كيا بها والمن كم الم المن المعرف المن المناطق المن

#### يهلا طريق

اخرجه الطيالسي (1918/9/2) والطحاوى في "مشكل الاثار" (154/2) والطبراني في "التفسير" (100/1 قم 126) و ابن مند في "المعرفة" (2/206/2) من طريق عمران القطان عن قتادة عن ابي المليح

<sup>◘</sup> تهذيب التهذيب ٣/٢٥٠/١٩ فتقريب التهذيب ص١٨٨

الصعيفة في الاحاديث الضعيفة من سلطة الاحاديث الصعيعة للألباني كالمحاديث الصعيعة الألباني كالمحاديث المحاديث الصعيعة الألباني كالمحاديث المحاديث ال

اس سند میں قما وہ راوی مشہور مدلس ہے () اور عن سے روایت کررہا ہے۔ لہذا ہے سند معنعن کی وجہ سے ضعیف ہے۔

# دوسرا طريق

اخرجه الطبرى (وقم 129) من طريق ليث بن ابي سليم عن ابي بردة عن ابي المليح به.

اس سند میں لیٹ بن الی سلیم راوی مدلس ہے اور منکر الحدیث، متر وک، قابل جے تہیں ہے اس سند میں لیٹ کے تحت گزر چکی ہے البذا جست نہیں کہنے طریق کے تحت گزر چکی ہے البذا وہ ملاحظہ فر مائیں۔

#### تيسرا طريق

اخرجه الطبري (127) وله شاهد من مرسل ابي قلابة مرفوعاً نحوه.

اول: یطریق مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے مرسل روایت کے ضعیف ہونے کے متعلق کمل وضاحت میں ہونے کے متعلق کمل وضاحت حدیث نمبر (14) میں چو تقطریق کے تحت ملاحظ فرمائیں۔ دوم: علامہ البانی نے اس روایت کی کمل سند نہیں دی اگر باقی سند ہوتی تو اس کی بھی تحقیق ہو گئی ہے۔

45. الا ادلك على صدقة يحب الله موضعها؟ تصلح بين الناس فانها صدقة بحب الله موضعها.

''میں وہ صدقہ نہ بتا دوں جس کواللہ تعالیٰ پیند کرتا ہے تم لوگوں کے درمیان صلح صفائی کراؤ پس بے شک اس صدقہ کواللہ تعالیٰ پیند کرتا ہے۔''

45\_ ضعیف ہے۔

اس حدیث کوعلامه البانی نے سلسلة الاحادیث الصحیحة جلد 6 ق 1، حدیث نمبر 2644، ص 298 پرنقل کیا ہے اس کوحسن کہا ہے اس حدیث کے تمام طرق ضعیف ہیں۔وضاحت پیش خدمت ہے:

# يهلا طريق

اخرجه الاصبهاني في "الترغيب" ص50من طريق ابي امية نا كثير بن هشام عن ابي (كذا) المسعودي عن ابي جناب عن رجل عن ابي ايوب الانصاري مرفوعاً.

اول: اس سندمين عن رجل مجهول ہے۔

دوم: سندمیں یجی بن ابی حیۃ ابو جناب مدلس ہے ①اور عن سے روایت کرر ہاہے نیز ابو جناب راوی ضعیف اور قابل حجت نہیں ہے۔

امام المحد ثين امام بخارى نے كہا: امام يجي القطان اس كوضعيف كہتے تھے ﴿ امام حُر نَسَانَى نے كہا: ضعيف ہے ﴿ امام حُر نَسَانَى نے كہا: اس كى حديث ضعيف ہے ﴿ امام حُر بَنَ سَعَم نَا لَى نَا كَہَا: صَعَيف ہے ﴿ امام حَر بَنَ صَلَّى الله عَلَى نَا كَہَا: صَعَيف ہے ﴿ امام احمد بَنَ كَہَا: صَعَيف ہے ﴿ امام احمد بَن عَبِداللله كُمّةِ بِينَ كَدِيمُ مِنْ يَا اس كى حديث كيسى ہے تو امام يجي بن معين نے امام احمد بن عبدالله كہتے ہيں كہ مِن نے كہا: اس كى حديث كيسى ہے تو امام يجي بن معين نے كہا: "و كان مصن يدلس على المقات ما سمع من الضعفاء " امام يجي بن معين نے كہا: "و كان مصن يدلس على المقات ما سمع من الضعفاء " امام يجي بن معين نے كہا: " يحمد چرنبيس ﴿

الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين ص ٨١ اكتاب المضعفاء للبخاري ص ١١٥ كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي ص ٢٠٠ كتاب احوال الرجال ص ٨٦ طبقات ابن سعد ٢١١٨ أكتاب المضعفاء والكذابين ص ١٩١ أسوالات ابن الجنيد ص ١٣١ كتاب المجروحين ١١١٠

اما عقیلی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے اور کہا کہ امام احمد بن خبل کہتے ہیں کہ
اس کی حدیثیں منکر ہیں المام ابوزرعد رازی نے بھی اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے المام بھی خبل نے کہا: ضعیف الحدیث ہے اس کی حدیث کھی جائے اور اس میں کروری ہے امام عثمان وارمی نے کہا: ضعیف ہے۔ امام عمرو بن علی نے کہا: متروک الحدیث ہے۔ امام عمرو بن علی نے کہا: متروک الحدیث ہے۔ امام بعقوب بن سفیان نے کہا: ضعیف اور مدلس تھا۔ امام ابو حاتم نے کہا: قوی نہیں ہے۔ امام سابی نے کہا: صدوق منکر الحدیث ہے۔ امام نے کہا: ضعیف ہے۔ امام سابی نے کہا: صدوق منکر الحدیث ہے۔ ابن عمار نے کہا: ضعیف ہے۔ امام ابواحد نے کہا: حد ثین کے زدیک توی نہیں ہام وارقطنی نے کہا: ضعیف ہے۔ امام ابواحد نے کہا: محد ثین کے زدیک توی نہیں ہام وارقطنی نے کہا: ضعیف ہے۔ امام کی انقطان نے کہا: اس سے روایت کرنا حلال نہیں ہے ہام ابن حجر العسقوانی نے کہا: محد ثین نے اس کوضعیف کہا ہے کٹرت سے تدلیس کرتا تھا آل امام و دہبی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے گ

# دوسرا طريق

حدثني محمد بن عثمان العجلي نا خالد بن مخلد عن عبدالله بن عمر عن عمر مولى غفرة عن ابي ايوب الانصاري به نحوه.

اول: یہ سند مرسل ہونے کی مجہ سے ضعیف ہے کیونکہ عمر بن عبداللہ مولی غفرة کی ابو ابوب انصاری سے ملاقات ٹابت نہیں ہے۔امام ذہبی کہتے ہیں: اس کی عام حدیثیں مرسل ہیں 145 ھیں فوت ہوا ﴿

<sup>•</sup> كتاب المضعفاء الكبير ٢٩٩/٣ ۞ كتاب المضعفاء للرازى ٢٢٩/٢ ۞ تاريخ الثقات ص ٢٤١ ۞ تهذيب التهذيب ٢٠/١ ۞ ميزان الاعتدال ٢/ ٢٤١ ۞ تقريب التهذيب ص ٣٤٣ ۞ المغنى في الضعفاء ٢/٣١٢ ۞ الكاشف ٢٤٣/٢ ، كتاب المراسيل ص ٣٤٣ (١٣٨ ١٣٨)

دوم عمر بن عبدالله مولی غفرة راوی ضعیف ہے۔

ا مامنسائی نے کہا: ضعیف ہے امام ابن حبان نے کہا: حدیثوں کوالت پلٹ کر
دیتا تھا اور تقدراویوں سے ایک حدیثیں روایت کرتا تھا جوان کی حدیثوں کے مشاہدہ ہوں اس
لئے اس سے جمت پکڑتا جائز نہیں ﴿ امام عقیلی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿ امام احمد بن ضبل نے کہا: اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اس کی اکثر حدیثیں مرسل ہیں۔ امام یکی بن معین نے کہا: ضعیف ہے نیز کہا: اسم میں احد من الصحابة ۔ امام نسائی نے کہا: امام مالک نے کہا: ضعیف ہے اور کثیر الارسال تھا ﴿ امام ابن جَم عسقلانی نے کہا: ضعیف ہے اور کثیر الارسال تھا ﴿ امام ابن جَم عسقلانی نے کہا: ضعیف ہے اور کثیر الارسال تھا ﴿ امام ابن جَماد نے کہا: ضعیف ہے اور کثیر الارسال تھا ﴿ امام ابن جَماد نے کہا: ضعیف ہے اور کثیر الارسال تھا ﴿ امام ابن جَماد نے کہا: ضعیف ہے۔ ﴿

# تيسرا طريق

نا اسحاق بن اسماعیل نا جریر عن یحیی بن سعید عن اسماعیل بسن ابسی حکیم عن سعید بن المسیب: قال: قال رسول الله ﷺ .... فذكر مرسلاً\_

بیطریق بھی مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے مرسل روایت کے ضعیف ہونے کے دلائل حدیث نمبر (14) میں چو تھے طریق کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔

### چوتھا طریق

اخرجه الطبراني في "الكبير" (1/196/1) من طريق موسى بن عبيدة عن عبادة بن عمير بن عبادة بن عوف قال: قال لي ابو ايوب مرفوعاً.

Ф كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي ص٠٠٠ كتاب المجروحين ١١/٢ كتاب المجروحين ١٤٨/٣ كتاب الضعفاء الكبير ١٤٨/٣ كتهذيب التهذيب التهذيب المتهذيب التهذيب التهذيب المتهذيب المته

اول: بیطریق سخت ضعیف ہے کیونکہ سند میں عبادہ بن عمیرراوی کے متعلق علامہ البانی کہتے ہیں مجھے اس کا ترجمہ کتب اساء الرجال میں نہیں ملا۔

دوم: سند میں مولیٰ بن عبیدہ متروک ،منگر الحدیث ،سخت ضعیف اور قابل جمعت نہیں ہے۔ وضاحت پیش خدمت ہے: ۔

امام المحد ثین امام بخاری کہتے ہیں: کہ امام احد بن عنبل نے کہا: منکر الحد یث ہے۔

ہوا امام ملی بن مدین نے کہا: ضعیف ہے "کان یحیی القطان لا یوی ان یکتب حدیث " (امام البوز رعد ازی کہتے حدیث " (امام البوز رعد ازی کہتے ہیں: اس نے عبد اللہ بن دینار ہے 50 حدیثیں روایت کی ہیں تمام کی تمام منکر ہیں ( امام دار قطنی نے کہا: ضعیف ہے ( مزید کہا: کہاس کی صدیث میں متا بعت نہیں کی گئ ( امام دار قطنی نے کہا: اس کی صدیث میں متا بعت نہیں کی گئ ( امام دار قطنی نے کہا: اس کی صدیث قابل جمت نہیں ( امام احمد بن منبل ایس کی صدیث قابل جمت نہیں ( امام اجمد بن منبل ایس کی صدیث الاثبات من غیر تعمد له فیطل نے کہا: "یہوی عن الشقات مالیس من حدیث الاثبات من غیر تعمد له فیطل الاحت جاج به من جھة النقل و ان کان فاضلا فی نفسه " ( امام الوقیم نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ( امام الوقیم نے اس کیا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ( امام الوقیم نے کہا: پھی چیز منبل نے کہا: اس کی حدیث نگھی جائے اور کھی چیز ہیں۔

<sup>©</sup> كتاب الضعفاء للبخارى ص١٠٣ السوالات محمد بن عثمان بن ابي شيبة: ص١١٠ الله سوالات ابن الجنيد: ص٩٩ الضعفاء للرازى ١٠٠٨ المسنن الدار قطنى ١٠١١ الضعفاء والمتروكون للدار قطنى ص٣١١ الريخ يحيى بسن معيس ١٨٩٨ الاكتساب السضعفاء المهيسر ١٨٠٨ الاكتساب المجروحين ١٨٩٨ الاتساب الضعفاء لابي نعيم ص١٣٥ التذكرة الموضوعات ص ٢٩٩

امام ابوزرعہ نے کہا: حدیث میں توی نہیں۔ امام ابو حاتم نے کہا: مکر الحدیث ہے۔ امام تر فدی نے کہا: منحر الحدیث ہے۔ امام نسائی نے کہا: ضعیف ہے تقہ نہیں۔ امام ابن سعد نے کہا: شقہ کیر الحدیث ہے الحاریث نے کہا: صدوق شخت فضعیف الحدیث ہے اس کی حدیث نہیں ہام ابن عدی نے کہا: اس کی تمام حدیثیں ضعیف الحدیث ہے اس کی حدیث نہیں عدی نے کہا: اس کی تمام حدیثیں غیر محفوظ ہیں اور اس کی روایتوں ہیں ضعف واضح ہے۔ امام ابو بکر المیز ارنے کہا: حافظ نہیں غیر محفوظ ہیں اور اس کی روایتوں ہیں ضعف واضح ہے۔ امام ابو بکر المیز ارنے کہا: حافظ نہیں ہے۔ امام ابواحد حاکم نے کہا: محدثین کے نزد یک توی نہیں۔ امام ساتی نے کہا: محدثین نے کہا: اس ہیں کمزوری ہے۔ امام ابن حبان نے کہا: محدثین نے اس کوضعیف کہا ہے اس کو کھور کی دور نے کہا: محدثین نے اس کوضعیف کہا ہے اس کو کھور کی دور نے کہا: محدثین نے اس کوضعیف کہا ہے اس کو کھور کی دور نے کہا: محدثین نے اس کوضعیف کہا ہے اس کو کھور کی دور نے کہا د

# يانچواں طريق :

اخرجه الطيالسي في "المسند" ( 598/81) و من طريقه البيهقي في "الشعب" (11094/490/7) ثنا ابو الصباح عن عبدالعزيز الشامي عن ابيه عن ابي ايوب به نحوه.

علامہ البانی نے نے اس طریق کے متعلق خود ہی ومشاحت کر دی کہ بیسند اند هیری ہے ابو الصباح الشامی عبدالعزیز الشامی اور ابیہ ان مینوں راویوں کو میں نہیں پہچانتا@

**&&&** 

<sup>•</sup> تهذيب التهذيب ٥٤٣،٥٤٢/٥ • تقريب التهذيب ص ٢٥١ • المغنى في المضعفاء ٢٥١ • المحلق الاحاديث المضعفاء ١١٢ • سلسلة الاحاديث الصحيحة ٢٥١ • سلسلة الاحاديث

46. قيلوا فان الشياطين لا تقيل.

'' قیلوله کرو کیونکه شیاطین قیلولهٔ بین کرتے۔''

-46 ضعیف ہے۔

اس مدیث کوعلامه البانی نے سلسلة الاحادیث الصحیحة جلد 4، مدیث فیر 4، مدیث فیر 4، مدیث فیر 202 پر قال کیا ہے اور حسن کہا ہے لیکن اس مدیث کے تمام طریق ضعیف بیں۔وضاحت پیش خدمت ہے:

#### يهلا طريق

اخرجه ابو نعيم في "الطب "(1/12) و في "اخبار اصبهان" (1/12) و في "اخبار اصبهان" (69/2, 353,195/1) من طرق عن ابي داود الطيالسي ثنا عمران القطان عن قتادة عن انس مرفوعاً.

اس سند میں قادة مشہور مدلس ہے آاورعن سے روایت کر رہا ہے لہذا بیسند معتدن ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

#### دوسرا طريق

الطبراني في "الاوسط" (رقم 2725 ج 1/3/1) عن كثير بن مروان عن يزيد ابي خالد الدالاني عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة عن انس به.

اول: اس سند میں کثیر بن مروان راوی ضعیف گذاب او رقابل جمت نہیں ہے وضاحت پیش خدمت ہے امام یجیٰ بن معین نے کہا:ضعیف ہے کچھ چیز نہیں ہے ا

الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين ص٥٩،٥٨ قاريخ يحيى بن معين ٣١١,٣٢٩/٢

امام یکی بن معین نے کہا: کذاب تھا ﴿ امام یعقوب بن سفیان نے کہا: اس کی حدیث کچھ چیز ہیں ﴿ امام دار قطنی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام دار قطنی نے کہا: ضعیف ہے ﴿ امام ابوحاتم نے کہا: حدیث اس کوضعیف کہا ہے ﴿ امام ابن الجنید نے کہا: قوی نہیں ہے۔ امام ابوحاتم نے کہا: حدیث میں جھوٹ بولنا تھا اور قابل جمت نہیں ہے۔ امام ابن عدی نے کہا: ' و صفدار ما یو ویه لا بت ابعه علیه المثقات ' امام سعدی نے کہا: ضعیف ہے۔ امام ابن شاہین اور امام ساجی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿ امام ابن حبال نے کہا: خت مشکر الحد بث ہے اس ہے ﴿ امام عقیل نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴾

ووم: سندمیں دوسراراوی یزیدالدالانی ضعیف ہے ﴿ اور امام یعقوب بن سفیان نے کہا: منکرالحدیث ہے ﴾

#### تيسرا طريق:

اخرجه ابو نعيم في "الطب" ( 2/1-2)والخطيب في "الموضع" ( 82, 81/2) من طريق عباد بن كثير عن سيار الواسطى عن السحاق بن عبدالله بن ابي طلحة به.

اول: اس سندمین سیار الواسطی راوی مجہول ہے 🛈

دوم: اس سند میں عباد کثیر البصری ہے بیضعیف، متروک الحدیث اور نا قابل جحت ہے۔ وضاحت پیش خدمت ہے:

<sup>•</sup> كتاب المضعفاء والكذابين ص ١٦١ االمعرفته والتاريخ ٢٦٢/٢ هموسوعة اقوال الدارقطني ٥٣٣/٢ السغني في المضعفاء ٢٢٨/٢ فلسان الميزان ٢٢٥/٣ كتاب الضعفاء الكبير ٢/٠ فسلسلة الاحاديث الصحيحة ٢٠٢/٣ والمعرفة والتاريخ ١٩٥/٢ السلسلة الاحاديث الصحيحة ٢٠٢/٣

امام المحدثین امام بخاری نے کہا: محدثین نے اس کوچھوڑ دیا تھا () اور محدثین نے اس کوچھوڑ دیا تھا () اور محدثین نے اس سے خاموثی اختیار کی ہے () امام یکی بن معین نے کہا: نیک آ دمی تھا اور حدیث میں کچھ چیز نہیں () پھر کہا: ضعیف ہے () امام دار قطنی نے کہا: ضعیف ہے ()

امام یعقوب بن سفیان فسوی نے کہا: حدیث میں پچھ چیز نہیں ﴿ امام ابوذرعہ رازی نے کہا: پچھ چیز نہیں ﴿ امام ابوغیم نے کہا: پچھ چیز نہین ہے ﴿ امام ابوغیم نے کہا: کداب ہے ﴿ امام حاکم ابوعبداللہ نے کہا: ''کسان الشودی یک کذابہ '' ﴿ امام علی نے اس کاذکر ضعفاء میں کیا ہے ''کان شعبة لا یستغفر لعباد بسن کھیسو'' ﴿ امام نسائی نے کہا: متر وک الحدیث ہے ﴿ امام ابن حبان نے اس کاذکر ضعفاء میں کیا ہے ''کان شعبة لا یستغفر العباد بسن کھیسو'' ﴿ امام نسائی نے کہا: اس کی حدیث نہ کھی جائے۔ امام ابوحاتم ضعفاء میں کیا ہے ﴿ امام ابوراعہ نے کہا: اس کی حدیث نہ کھی جائے۔ امام ابن عمدی نے کہا: شعبی نے کہا: اُس کی حدیث نہ کھی جائے۔ امام ابن عمدی نے کہا: شقہ عدی نے کہا: اُس کی حدیث نہ کھی جائے۔ امام ابن عمدی نے کہا: شقہ عدی نے کہا: اُس کی حدیث نہ کھی جائے۔ امام ابن عمدی نے کہا: شقہ عدی نے کہا: شقہ عدی نے کہا: شقہ نے کہا نے

© كتباب الضعفاء للبخارى ص ٢٢ التباريخ الصغير للبخارى ١٩٧٢ وتاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ص ١٣٦ وتاريخ يحيى بن معين ١٩٧٢ وسنن المدار قطنى ١٥٣/١ والمعرفة والتاريخ ٢١١٧ وكتباب المضعفاء للرازى ٢٨٥/٣ وسوالات محمد بن عثمان بن ابي شيبة ص١٢٥ وكتباب المضعفاء المحبير ص ١٢١ والمدخل الى المصحيح ص ١٤٩ وكتباب المضعفاء المحبير معمد المتبار وكين ص ١٢٨ وكتباب المجروحين ١٢٠٠٠ وكتباب المجروحين ٢٩٨٠ وكتباب المجروحين

امام سلم کہتے ہیں امام عبداللہ بن مبارک نے کہا: میں امام شعبہ کے پاس گیا انہوں نے کہا یمی امام شعبہ کے پاس گیا انہوں نے کہا یم عبادہ بن کثیر ہاں سے بچو ( لینی روایت کرنے میں ) ۔ امام ابن حجر عسقلانی نے کہا: متروک ہے ۔ قال احدمد روی احادیث کذب (امام جوز جانی نے کہا: ' فیلا یسنبغی لحکیم ان یذکرہ فی العلم حسبلث منہ بحدیث النهی ' ان امام ذہبی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ()

تغبیه: اگرچریودیش ضعیف منیکن دو بهر کوفت قبلولد کرنایعنی سونا درست منیکن دو بهر کوفت قبلولد کرنایعنی سونا درست منیکن دو بهر کوفت بین جم رسول الله من منیکن خدمت منیکن خود منیکن منیکن خود منیکن منیکن که دو پهر کے وقت سونے کا تذکرہ منیک اور رسول الله منیکن کا دو پهر کے وقت سونے کا تذکرہ منیک اور رسول الله منیکن کا دو پهر کے وقت سونے کا تذکرہ منیک الله منیکن کا دو پهر کے وقت سونے کا تذکرہ منیک الله منیکن کا دو پهر کے وقت سونے کا تذکرہ منیک الله منیکن کا دو پهر کے وقت سونے کا تذکرہ منیک کا دو پهر کے وقت سونے کا تذکرہ منیک کا دو پهر کے وقت سونے کا تذکرہ منیک کا دو پهر کے وقت سونے کا تذکرہ منیک کا دو پهر کے وقت سونے کا تذکرہ منیک کا دو پهر کے وقت سونے کا تذکرہ منیک کا دو پهر کے وقت سونے کا تذکرہ منیک کا دو پهر کے وقت سونے کا تذکرہ منیک کا دو پهر کے وقت سونے کا تذکرہ منیک کا دو پهر کے وقت سونے کا تذکرہ منیک کا دو پهر کے وقت سونے کا تذکرہ منیک کا دو پهر کے وقت سونے کا تذکرہ منیک کا دو پهر کے وقت سونے کا تذکرہ منیک کا دو پهر کے وقت سونے کا تذکرہ منیک کا دو پهر کے وقت سونے کا تذکرہ منیک کا دو پهر کے وقت سونے کا تذکرہ منیک کا دو پهر کے وقت سونے کا تذکرہ منیک کا دو پهر کے وقت سونے کا تذکرہ منیک کا دو پهر کے وقت سونے کا تذکرہ کا دو پهر کی دو پر کا دو پهر کے وقت سونے کا تذکرہ کی دو پر کو بیار کا دو پر کا دو پهر کو دو پر کا دو پهر کو پر کا دو پر

''سب ہے مضبوط کڑاایمان کابیکہ اللہ کے لئے دوستی رکھنا اور اللہ کے لئے ویشنی کرنا اور اللہ کے لئے ویشنی کرنا اور اللہ کے لئے محبت اور اللہ کے لئے نفرت کرنا ہے۔''

#### 47 سخت ضعیف ہے۔

اس صدیث کوعلامدالبانی نے سلسلة الاحددیث السعیدة جلد 4، مدیث تمبر 1728، ص 306 پنقل کیا ہے اور حسن کہا ہے۔ نیز صالح بن فوزان بن عبدالله الله والبراء " میں ص 9، پنقل کیا ہے۔

#### يهلا طريق

اخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" ( 11537) من طريق

• مقدمه صحيح مسلم ۳۶۱ €تقريب التهذيب ص ۱۱۳ € كتاب احوال الرجال ص ۱۱۳ € كتاب احوال
 • الرجال ص ۱۰۱ المغنى في الضعفاء ۱۱۲۱

حنش عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً.

اس سند میں حسین بن قیس الرجی ابوعلی الواسطی اور لقب اس کا حنش ہے یہ متروک الحدیث مشر الحدیث مشر الحدیث اور گذاب ہے۔ وضاحت پیش خدمت ہے: امام الححد ثین امام بخاری کہتے ہیں امام احمد بن ضبل نے اس کی حدیث کوچھوڑ دیا تھا ﴿ امام احمد بن ضبل نے اس کی حدیث کوچھوڑ دیا تھا ﴿ امام احمد بن کہا: اس کی مدیث خت مشر ہے ﴿ امام وارقطنی نے کہا: مشروک ہے ﴿ امام جوز جانی نے کہا: اس کی حدیث خت مشر ہے ﴿ امام ابن حیان نے کہا: ''کان یہ قلب الا تحبار و یلزق دو ایة الصنع فی الحدیث المصنع فی الحدیث الصنع فی الحدیث ہے۔ یکی بن معین نے کہا: یہ کھے چیز ہیں ہے۔ امام قیلی نے کہا: ''لا یت ابع علیہ ولا یعوف الحدیث بے مسلم فی الحدیث اللہ ولا اصل له' ﴿

امام یکی بن معین اور امام ابو زرعہ نے کہا: ضعیف ہے۔ امام ابو حاتم نے کہا: ضعیف الحد بیث منکر الحد بیث منکر الحد بیث امام الحد ثین امام بخاری نے کہا: اس کی احاد بیث سخت منکر ہیں اور اس کی حدیث نہ کھی جائے۔ امام نسائی نے کہا: ثقہ بیس ہے۔ امام احمد بن شبل نے کہا: ثقہ بیس ہے۔ امام ابو بحر البز ار نے کہا: لین الحدیث ہے۔ امام سلم نے کہا: منکر الحدیث ہے۔ امام سلم نے کہا: مند منزوک اس کی حدیث باطل ہے۔ امام ابو جم عسقلانی نے کہا: منزوک ہے اللہ من کہا: محدثین نے اس کی صفیف کہا ہے آمام ابن جم عسقلانی نے کہا: منزوک ہے آ

<sup>©</sup>كتاب الضعفاء للبخارى ص ٣١ ۞كتاب الضعفاء والمتروكين ص ٢٨٨ ۞سنن الدارقطنى ١٠٥٠ ۞كتاب احوال الرجال ص١٠٥ ۞كتاب المجروحين ١٠٥٠ ۞كتاب الصعفاء الكبير ٢٣٨،٢٣٤١ ۞تهذيب التهذيب ص٣٠٤ التهذيب الم٢٨١ ۞لتهذيب ص٣٠٤ التهذيب الم٢٨١ ۞لتهذيب ص٣٠٤

#### دوسرا طريق

اخرجه الطيالسي في "المسند" (378) و مسنداحمد (286/4) و ابن ابي شيبة في "الايمان" رقم (110) وابن نصر في "كتاب الصلاة" (ق 1/91) والطبراني والحاكم في "مستدرك" وغيرهما من رواية ليث بن ابي سليم.

اس سند میں لیٹ بن ابی سلیم سخت ضعیف، مدلس، مختلط اور منکر الحدیث، متروک الحدیث، نا قابل حجت ہے اس راوی پر جرح حدیث نمبر (28) میں پہلے طریق کے تحت گزرچکی ہے لہذاوہی ملاحظہ فرمائیں۔

유용관

48. المؤمن غر كريم ، والفاجر خب لئيم.

" مومن بھولا بھالا بزرگی والا ہوتا ہے اور گناہ کا عادی مکار کمبینہ ہوتا ہے۔''

48 صعیف ہے۔

اس حدیث کوعلامه البانی نے سلسلة الاحدادیت الصحیحة جلد 2، حدیث نمبر 607، ص میں کہا ہے لیکن اس حدیث کے تمام طرق ضعیف بہر وضاحت پیش خدمت ہے:

#### يهلا طريق

اخرجه البخارى في "الادب المفرد" (418) و ابو داود (4790) والترمذى (356/1) والحاكم (43/1) والعقيلى في "الضعفاء" (ص56) وابن عدى في "الكامل" (2/33) والبيهقى في "الشعب" (8117/270/6) من طريق بشر بن رافع عن يحيى بن ابي كثير عن ابي

سلمة عن ابي هريرة مرفوعاً.

اول: اس سندمیں یجی بن ابی کثیر مشہور مدلس ہے 1

سندمیں بشرین رافع ضعیف منکر الحدیث اور کچھے چیز نہیں ہے۔امام یعقوب بن سفیان نے کہا: لین الحدیث ہے امام یجیٰ بن معین نے کہا:ضعیف ہے 🖰 اور کچھ چزنہیں ﴿ امام دارقطنی نے کہا: منتر الحدیث ہے ﴿ امام عقبل نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے اور کہا کہ امام احمد بن عنبل کہتے ہیں: کچھ چیز نہیں ہے ضعیف الحدیث ہے 🛈 امام ابن حبان نے کہا: بیدیجیٰ بن الی کثیر ہے موضوع اشیاء روایت کرتا ہے حدیث میں پچتگی نے تھی ( نہ کورہ روایت بشر بن رافع نے کی بن الی کثیر ہے ہی روایت کی ہے ) کا مام ابن حبال نے اس کے ترجمہ میں اس صدیث کا ذکر بھی کیا ہے امام المحد ثین امام بخاری نے کہا: اس کی حدیث میں متابعت نہیں گ تئ ۔ امام تر فدی نے کہا: حدیث میں ضعیف ہے۔ امام نسائی نے كها:ضعيف ہے۔ امام الوحاتم نے كها:ضعيف الحديث منكر الحديث ہے۔ امام حاكم الواحمد نے کہا: محدثین کے زوی تہیں ہے۔ امام ابن عبدالبرنے کہا: "هو ضعیف عندهم منكو الحديث اتفقوا على انكار حديثه، ١٥ امام وتهي في الكاذ كرضعفاء مي كيا ہے اور کہا ہے کہ: بیرقابل جمت نہیں ہے ۞ امام ابن حجرعسقلانی نے کہا: فقیضعیف الحدیث ⊕<sub>←</sub>

الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين ص٢٥ المعرفته والتاريخ ٢٠١٠ كتباب الضعفاء والكذابين ص١١ وسوالات ابن الجنيد ص ٢٣ والمضعفاء والكذابين ص١١ وسوالات ابن الجنيد ص ٢٣ والمضعفاء والمتروكون للدارقطني ص ١٥٨ وكتباب الضعفاء الكبير ١٨٥١ وكتباب المجروحين ١٨٨٨ وتهذيب التهذيب الم٢٨١ وديوان الضعفاء والمتروكين ص ٣٨ وتقريب التهذيب ص ٣٣

#### دوسرا طريق

اخرجه ابو داود، والطحاوى في "مشكل الآثار" (202/4) و ابو نعيم احمد (394/2) والقضاعي في "مسند الشهاب" (1/3/2-2) و ابو نعيم (110/3) والخطيب (38/9) والحاكم ايضاً وكذا في "علوم الحديث" (ص117) والخطيب (قيم 3115, 8115) وفي "السنن" (رقيم 117, 8116) وفي "السنن" (195/10) من طريق سفيان الثورى عن الحجاج بن فرافصة عن يحيى بن ابي كثير به.

اول: اس سندمیں کی بن انی کثیر مشہور مدلس ہے اور روایت عن سے ہے۔ دوم: سندمیں سفیان توری بھی مدلس ہے اور روایت عن سے ہالمذابیسند معتعن ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

# تيسرا طريق

اخرجه عبدالله بن المبارك في "الزهد" (679) مرسلًا فقال : اخبرنا اسامة بن زيد عن رجل من بلحارث بن عقبة عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة بن عبدالرحمن مرفوعاً.

اول: یه سند مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے مرسل روایت کے ضعیف ہونے کی وضاحت صدیث نمبر (14) چو تھ طریق کے تحت گزر چکی ہے لہٰذاوہ کی ملاحظ فرمائیں۔ وضاحت حدیث نمبر (14) چو تھ طریق کے تحت گزر چکی ہے لہٰذاوہ کی ملاحظ فرمائیں۔ دوم: یکیٰ بن ابی کثیر راوی مشہور مدلس ہے جیسا کہ آپ پڑھ آئے ہیں اور روایت عن سے ہے۔

●الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين ص ۳۶ الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين ص ۳۰٬۲۹

سوم: اس سند میں ' عن رجل''کون ہے اس کا جواب علامہ البانی نے خود ہی وے دیا ہے کہ بیتخت ہے کہ بیتخت ہے کہ بیتخت ضعیف منز وک اور منکر الحدیث ہے۔

# چوتھا طریق

اخرجه الطبرانى فى "المعجم الكبير" ( 166/82/19) وابن عدى ايضاً (163/7) عن يوسف بن السفر ثنا الاوزاعى عن يونس بن يزيد عن الزهرى عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن ابيه مرفوعاً به. اول: اس سند يس امام زبرى ملس ب اوردوايت من سے بهذا يوسند عن معيف بے۔

دوم: سندمیں بوسف بن السفر راوی متروک الحدیث مشکر الحدیث ، کذاب اور نا قابل حجت ہے۔

امام المحد ثین امام بخاری نے کہا: منکر الحدیث ہے ﴿ امام دار قطنی نے کہا: منکر الحدیث اور متروک ہے ﴿ امام جوز جانی نے کہا: حجوث بولٹا تھا ﴿ امام ابن حبان نے کہا: میں میام اوزاع سے الی روایات روایت کرتا ہے جو ان کی حدیث سے نہیں ہے ﴿ فَدَ کُورِه روایت اس نے اوزاع سے بی کی ہے ) اس لئے اس سے جمت پکڑنا جائز نہیں ہے ﴿ امام عقیلی نے کہا: ' یعدث بمنا کیر' ﴿ امام ابوقیم نے کہا: منکر الحدیث ہے ﴾

الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين ص١٢ ا كتاب الضعفاء للبخاري ص ١٢١ الموسوعة اقوال الدارقطني ٢٣٢/٢ كتاب احوال الرجال ص١٢٠ كتاب المجروحين ١٣٣/٣ الكتاب الضعفاء الكبير ٣٥٢/٣ كتاب الضعفاء لابي نعيم ص١٢٥

امام نسائی نے کہا: تقد نہیں ہے۔ امام ابن عدی نے کہا: اس کی روایت کردہ حدیثیں باطل ہیں۔ امام بیہ قی نے کہا: جھوٹی حدیثیں گھڑتا تھا۔ امام ابوزرعہ نے کہا: متروک ہے۔ امام ابن ہے۔ امام نسائی نے کہا: اس کی حدیث نہ آلکھی جائے اور متروک الحدیث ہے۔ امام ابن عبدالبر نے کہا: اس کی حدیث نہ آلکھی جائے کہ یہ منکرالحدیث ہے۔ امام یکی بن معین عبدالبر نے کہا: محد ثین کا اس کے متعلق اجماع ہے کہ یہ منکرالحدیث ہے۔ امام دولا بی اور امام ساجی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے آ امام ذہبی حاکم ابوع بداللہ نے کہا: اس کی امام اوز اعی سے روایت کرود حدیثیں جھوٹی ہیں آ امام ذہبی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے آ

**####** 

49. اجتمعوا على طعامكم ، واذكر وا اسم الله تعالى عليه يبارك لكم فيه.

'' انتھے کھانا کھایا کرو اوراس پر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ( کھایا کرو)۔ اس کھانے میں تہمارے لئے برکت ڈال دی جائے گی۔''

49\_ ضعیف ہے۔

ال صديث كوعلام البائى في مسلسلة الاحاديث الصحيحة جدد، مديث تمبر 664، مصلاح من 268، ومرى مديث تمبر 664، مصلاح علام البائى في المعموم كى دوسرى مديث جلدد، مديث 268، من 561 رفقل كي بهاس كالفاظية بين: "احب المطعام الى الله ما كشوت عليه الا يدى" الشكر ذيك بهترين كهاناوه م جس برزياده باته بول." تيسرى مديث علام البانى في المن منهوم كي جلد 6 قل محديث 2691، مديث 2691 من 428 برفقل كي بهاس كالفاظية بين:

<sup>•</sup> لسان الميزان ٣٢٢/٦ • المدخل الى المسحيح ص ٢٣١ • المغنى في الضعفاء ١٩٩/٠

كلوا جميعاً و لا تتفرقوا فان طعام الواحد يكفى الاثنين ، وطعام الاثنين الله يكفى الاثنين ، وطعام الاثنين الله يكفى الاثنين ، وطعام الاثنين الله يكفى الاربعة \_ "اكثر كما يا كروار الك الك نه كما يا كرواب بي شك ايك آدى كا كمانا دو آدميول كوكفايت كرجائ كمانا دو آدميول كوكفايت كرجائ كار "نيزان تينول حديثول كوامام شوكانى في "السلو دالبهية" اردوتر جمه فقد الحديث على المؤلال على المؤلفات المورى كي ينقل كيا به السلام المؤلفات كرجائ عديث كاليه المؤلفات ويوثر كرياتى بيالمائل المؤلفات كرجائ قال المؤلفات كرجائ كالله وكوادر دوكا جارة دميول كوكفايت كرجائ كار "صحيح مسلم حديث نم بروح و فيره من موجود ب

اصل میں اس روایت کا پہلائکڑا "کلوا جمیعاً ولا تعفو قوا." اکتفے کھایا کرواور الگ الگ ند کھایا کرو۔" بیالفاظ بحرالتقاء راوی کے ہیں جو کہ ضعیف متروک اور کذاب ہے اس کی تفصیل ان شاء اللہ آگے اپنے مقام پر آئے گی اب ان تمام طرق کی تخزیج ملاحظہ فرما کمیں ( یعنی تینوں صدیثوں کے طرق ) جن کی بنا پر علامہ البانی نے اس حدیث کوسن کہا ہے جب کہ اس کے تمام طرق ضعیف ہیں۔

### پهلا طريق

اخرجه ابو داود ( 139/2) و ابن ماجة ( 307/2) وابن حبان ( 1345) والحاكم ( 103/2) واحمد (501/3) و ابو نعيم في "الاخبار" ( 350/2) من طريق الوليد بن مسلم قال: حد ثني وحشى بن حرب بن وحشى عن ابيه عن جده مرفوعاً.

و من هـذا الوجـه رواه البيهـقى فى "الشعب" (5835/75/5) والـطبـرانـى فـى "المعجم الكبير" ( 368/139/22) و ابـن عسـاكر فى "التاريخ" (734/17) والمزى فى "التهذيب" (539/5)

# الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من صلاة الاحاديث الصحيحة للألباني المتحيفة في الاحاديث الضعيفة من ملكة الاحاديث

اول: اس سند میں ولید بن مسلم مشہور مدلس ہے ﴿ امام ابن ججرعسقلانی نے اس کے متعلق کہا ہے تقد ہے لیکن تدلیس تسوید کا بکثر ت ارتکاب کرتا ہے ﴿ ولید بن مسلم نے ساع بمسلسل کی صراحت نہیں گی۔

دوم: سندمیں وحشی بن حرب بن وحشی راوی "مختلف فیه" ہے۔

امام علی نے کہا: اس میں کوئی حرج نہیں ﴿ امام صالح بن محر نے کہا: اس کے ساتھ وقت ضائع نہ کیا جائے ۔ امام وارقطنی اور ابن القطان نے کہا: ضعیف ہے۔ امام وبن حبان نے اس کا ذکر تقدراویوں میں کیا ہے ﴿ امام وَہِی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿ امام وَہِی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿ مر بدکہا: مر بدکہا: مرد ہے ﴿ امام ابن مجرع سقلانی نے کہا: "مستور" ﴾

سوم: حرب بن وحشی راوی مجبول ہے ()

#### دوسرا طريق

سلسلة الاحاديث الصحيحة ح 895، رواه ابو يعلى الموصلى في "مسنده" (ق 1/115) و ابو الحسن السكرى الحربى في "الثانى من الفوائد" (2/160) و ابو القاسم بن الجراح الوزير في "السابع من الثانى من الامانى " ( 1/13) و ابو نعيم في "اخبار اصبهان" ( 96/2) والبيهقى من الامانى " ( 1/13) و ابو نعيم في "اخبار اصبهان" ( 98/2) والبيهقى في "الشعب" ( 99, 98/7) عن عبدالمجيد بن ابى رواد عن ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر مرفوعاً.

الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين ص ٢٣ هنقريب التهذيب ص ٢٤ المغنى في الضعفاء ٢٤ وتاريخ الثقات ص ٢٣ وتهذيب التهذيب ٢٣/١ والمغنى في الضعفاء ٢٢/١ والكاشف ٢٠١٨ وتقريب التهذيب ص ٢١١ وتحريس تقريب التهذيب ١٢٠٠ التهذيب ٢٢٠٠ التهذيب ١٢٠٠١

و من هذا الوجه الطبراني في "الاوسط" ( 7453/2/160/2) وابن عدى (2/253)

اول: اس سند میں امام ابن جربج اور امام ابو زبیر دونوں مشہور مدلس ہیں ©اور روایت عن سے ہےلپذا میطر ایق معنعن ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔

دوم: عبدالمجید بن الی رواد مدلس ہے ﴿ اور جمہور محدثین نے اس کوضعیف کہا ہے ﴿ مِيهِ روايت عن سے کرر ہا ہے لہذا ميطريق معنعن ہونے کی وجہ ہے بھی ضعیف ہے .

# تيسراطريق

رواه ابو نعيم في "اخبار اصبهان" (81/2) عن مقدام بن داو دالمصرى حدثنا النضر بن عبدالجبار ثنا ابن لهيعة عن عطاء عن ابى هريرة مرفوعاً.

اول: اس سند میں عبداللہ بن لہیعة مدلس ہے ﴿ میضعیف راویوں سے تدلیس کرتا تھا اوراختلاط کا شکار ہو گیا تھا نظر بن عبدالرنے اختلاط کے بعداس سے سناہے @

دوم: مقدام بن داودمصری ضعیف ہے۔

امام نمائی نے کہا: تقریبی ہام ابن یونس وغیرہ نے کہا: "تسکسلسموا فیہ" امام محمد بن یوسف نے کہا: "کسان فیقیہ اسفتیا لے بسکن بالمحمود فی الروایة (امام وجی نے اس کاذکرضعفاء میں کیا ہے۔ وقال ابن ابی حاتم "تکلموا فیہ" ()

الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين ص٥٥، ٢٢،١١، والفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين ص٥٥ وكتاب الضعفاء للبخاري ص ٤٢ والسكواكب النيرات ص ٣٨٣،٣٨٢، ورنهاية الاغتباط ص ١٩٠٠ الما ١٩٠ في الضعفاء ٢٢٢/٢

# چوتھا طریق

سلسلة الاحاديث الصحيحة ح 2691، اخرجه الطبراني في "الاوسط" (رقم 7597/2) حدثنا محمدبن ابان ثنا عبدالله بن محمد بن خلاد الواسطى ثنايزيد بن هارون ثنا بحر السقاء عن عمرو بن دينارعن سالم عن ابن عمر مرفوعاً.

اول: اس سند میں عبداللہ بن محمد بن خلا دالواسطی راوی مجہول ہے 1

دوم: اس سند میں بحر بن کنیز الباهلی ابو الفصل البصر ی المعروف بالقاء ضعیف الحدیث متروک الحدیث اور بچھ چیز نہیں ہے۔ امام قیلی نے اس کاذکر ضعفاء میں کیا ہے اور کہا ہے کہ امام بخاری کہتے ہیں: ''لیس هو عند هم بالقوی " ﴿ امام بخاری کہتے ہیں: ''لیس هو عند هم بالقوی " ﴿ امام بخاری کہتے ہیں: ''لیس هو عند هم بالقوی ن ﴿ امام بخاری کہا: متروک اور کہا بھی چیز نہیں ﴿ امام دار قطنی نے کہا: متروک ﴿ اور کہا امام دار قطنی نے کہا: متروک الحدیث ہے ﴿ امام بوز جانی نے کہا: ساقط ہے ﴿ امام ابن حبان نے کہا: فاحس المخطاء اور کئیس الوهم تھااس لئے ترک کر ویے جانے کا مام ابو دیئے جانے کا متری ہے۔ امام بجی بن معین نے کہا: اس کی حدیث نہ کھی جائے ﴿ امام ابو ماتم نے کہا: اس کی حدیث نہ کھی جائے ﴿ امام ابو ماتم نے کہا: ضعیف ہے۔

• سلسلة الاحساديث السمعياء والكذابين ص ١٦ وسوالات ابن الجنيد المكبير ١٥٢١ وكتاب السمعياء والكذابين ص ١٦ وسوالات ابن الجنيد ص ١٦١ والسنى الدارقطنى ص ١٦١ وسنن الدارقطنى مر ١٦٢ وكتاب الدارقطنى مر ٢٨٠ وكتاب احوال الرجال ص م ٩٨٠ كتاب المجروحين ١٩٢١

امام حاکم ابواحمد نے کہا: محدثین کے نزدیک تو ی نہیں۔ امام ابن سعد نے کہا: ضعیف تھا۔
امام العربی نے کہا: ضعیف ہے۔ امام ساتی نے کہا: محدثین کے نزدیک تو ی نہیں ہے۔ امام سابی نے کہا: محدثین کے نزدیک تو ی نہیں ہے۔ امام سابی خدیث نہ کھی جائے۔ امام ابو داؤد نے کہا: متروک شائی نے کہا: ثقة نہیں ہے اور اس کی حدیث نہ کھی جائے۔ امام ابن حجر عسقلانی نے کہا: صحیف ہے۔ اس کو حجمور دیا تھا اس ابن حجر عسقلانی نے کہا: ضعیف ہے۔ ا

# پانچواں طریق

اخرجه هو في "المعجم الكبير" (1, 194/2/1) قال حدثنا المحسن بن على الفسوى ثنا سعيد بن سليمان تا ابو الربيع السمان عن عمرو بن دينار به.

اس سند میں اضعث بن سعیدالبصری ابوالربیج السمان راوی منکر الحدیث متروک الحدیث اور واہی الحدیث ہے۔

<sup>©</sup> تهذیب التهذیب ۱۲۷۱ المغنی فی الضعفاء ۱۵۲۱ اتقریب التهذیب ص ۲۳ التاریخ الصغیر للبخاری ۲۲۳/۲ الضعفاء والمتروكون للدارقطنی ص ۲۳ التاریخ عثمان بن سعید الدارمی ص۲۵۱ اتاریخ عثمان بن سعید الدارمی ص۲۸ اسوالات محمد بن عثمان بن ابی شیبة ص ۱۸۸ اللمعرفة والتاریخ

#### الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة الألباني في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة الألباني

امام جوز جانی نے کہا: والھی المصدیت ہے المام نیائی نے کہا: ضعیف ہے المام این حیان نے کہا: والھی المصدیت ہے جوٹی حدیثیں روایت کرتا تھا المام عقیل نے اس کا ذکر ضعفاء ہیں کیا ہے اور کہا کہا امام بخاری کہتے ہیں بیر تقدیمیں ہے امام ہشیم نے کہا: جھوٹ بولتا تھا۔ امام فلاس نے کہا: متر دک الحدیث ہے۔ امام ابوز رعہ نے کہا: حدیث میں ضعیف ہے۔ امام ابو حاتم نے کہا: ضعیف الحدیث، میکر الحدیث، سی الحفظ ہے بیر تقد میں ضعیف ہے۔ امام ابو حاتم نے کہا: ضعیف الحدیث، میکر الحدیث، سی الحفظ ہے بیر تقد راویوں ہے میکر حدیث روایت کرتا تھا۔ امام نسائی نے کہا: تقدیمیں ہے اور اس کی حدیث نہ کا محلی جانام حاکم ابواحمد نے کہا: محدثین کے نزد یک تو ی نہیں ہے۔ امام ابواحمد بن عدی نے کہا: اس کی حدیث کو کہا: اس کی حدیث کو عدیث کے کہا: اس کی حدیث کو کہا: اس کی حدیث کو چھوڑ دیا ہے۔

امام بزار نے کہا: کثیر الخطاء ہے اور اہل علم نے کہا ہے ضعیف ہے۔ امام ابو داؤ د نے کہا ضعیف ہے۔ امام ابن عبد البر نے کہا: برے حافظہ کی وجہ سے اس کے ضعیف ہونے پر محدثین کا اتفاق ہے اور محدثین کے نز دیک سیضعیف الحدیث ہے @ امام ذہبی نے کہا: تمام محدثین نے اس کوضعیف کہا ہے ﴿ امام ابن حجم عسقلانی نے کہا: متر وک ہے ﴾

 <sup>◄</sup> كتاب احوال الرجال ص٩٣ ﴿ كتاب الضعفاء والمتروكين للنساني ص٢٨٥ ـ
 ◄ كتاب السمجروحين ١٤٢١ ﴿ كتاب السضعفاء الكبير ٢٠٠١ ﴿ تهذيب التهذيب التهذيب التهذيب التهذيب ص٣٩ ﴿

#### چھٹا طریق

اخرجه ابن ماجة ( 3287, 3255) والبزار في "مسنده" ( 1185) (كشف الاستار) من طريق سعيد بن زيد ثنا عمرو بن دينار: سمعت سالم بن عبدالله بن عمر قال: سمعت ابى يقول سمعت عمر بن الخطاب مرفوعاً.

اس سند میں عمرو بن دینار تھر مان آل زبیر سخت ضعیف، منکر الحدیث، وائی الحدیث اورمتر وک الحدیث ہے۔

امام المحد ثین امام بخاری نے کہا: '' فید نظر'' یعنی متروک اور متہم ہے آامام بخاری کہتے ہیں اس عسمر و بسن دیستار عن سالم عن ابیدہ عن عمر کی صدیث ہیں متابعت نہیں گی گی ( فہ کورہ سند بھی عسمر و بسن دیستار عن سالم عن ابیدہ عن عمر متابعت نہیں کی گئی آ ( فہ کورہ سند بھی عسمر و بسن دیستار عن سالم عن ابید عن عمر بی ہے ) امام یکی بن معین نے کہا: کچھ چیز نہیں ہے آ اورضعف ہے آ امام ابوزر علی امام ابوزر علی نے کہا: ''لم یک عدی عسمن یحفظ الحدیث '' آ امام نمائی نے کہا: معیف ہے۔ آ امام جوز جانی نے کہا: اہل علم کے زددیک ضعف الحدیث ہے آ امام ابن حبان نے کہا: بی تقدراو یوں سے جھوٹی عدیثیں روایت کرنے ہیں منفرد تھا آ امام عقبل نے دان کے کہا: ایس کاذکر ضعفاء میں کیا ہے اور کہا ہے امام اساعیل بن علیہ کتے ''لم یک شدندا الشیخ اس کے خطط الحدیث '' آ

<sup>©</sup> كتاب الضعفاء للبخارى ص ٩٠٠ التاريخ الاوسط للبخارى ٣٣٤١ قتاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ص ١٣٠ وكتاب الضعفاء والكذابين ص ١٣٠ وكتاب السضعفاء والمتروكين للنساني السضعفاء للرازى ١٠١ وكتاب السضعفاء والمتروكين للنساني ص ١٠٠ وكتاب المجروحين ١٠١ وكتاب المجروحين ٢١١١ وكتاب الضعفاء الكبير ٣٤٠/٣

ام احمد بن خلیل نے کہا: ضعیف منکر الحدیث ہے۔ امام یحیٰ بن معین نے کہا: یہ حدیث میں گیا گزرہ ہے۔ امام عمرو بن علی نے کہا: ضعیف الحدیث ہے اس کی عن سالم عن ابن عمر مرفوعاً احادیث منکر ہیں۔ امام ابوحائم نے کہا: اس کی عام حدیثیں منکر ہیں۔ امام ابوداؤد نے کہا: اس کی حدیث کوئی چیز نہیں ہے۔ امام تر فدی نے کہا: قفی نہیں ہے ادام تر فدی نے کہا: قوی نہیں ہے امام نسائی نے کہا: ثفیہ نہیں ہے اور اس کی عن سالم احادیث منکر ہیں۔ امام دارقطنی اور امام علی بن جنید نے کہا: شفیہ نہیں ہے اور اس کی عن سالم احادیث صعیف ہے۔ امام عمار موصلی نے کہا: ضعیف ہے۔ امام عمار موصلی نے کہا: ضعیف ہے۔ امام عمار موصلی نے کہا: اس کی حدیث کمیں ہے۔ امام عمار موصلی نے کہا: اس کی حدیث کمی جائے اور قوی نہیں ہے۔ امام عمار موصلی نے کہا: صعیف ہے۔ امام عمار ہی نے کہا: محدث عن سالم نے کہا: محدث بن نے کہا: محدث بن نے کہا: محدث بن نے کہا: ضعیف ہے۔ امام دارقطنی نے کہا: ضعیف الحدیث ہے اور قائل جمت نہیں ہے ﴿

50 - ضعیف ہے۔

اس مدیث کوعلامدالبانی نے سلسلة الاحادیث الصحیحة جلد 5، عدیث 2035، مدیث 2035، مدیث 2035، مدیث 2035، مسائل ' ص 54 پر نقل کیا ہے اور حسن کہا ہے اس طرح محمدا قبال کیلانی نے ' درود شریف کے مسائل ' میں 36 پر نقل کیا ہے اس مدیث کے طرق جھ میں اور تمام کے تمام ضعیف ہیں۔

 <sup>۞</sup>تهذیب التهذیب۳۲۱/۳ السمغنی فی الضعفاء ۱۳۳/۲ التهذیب التهذیب
 ص۲۵۹ هموسوعة اقوال للدارقطنی ۴۹۱/۲

# پھلا طريق

رواه ابن محلد في "المنتقى من احاديثه (1/76)والاصبهاني في "الترغيب" (ق 2/171) عن سلام بن سليمان حدثنا قيس عن ابي اسحاق عن الحارث عن على مرفوعاً.

اول: اس سند میں حارث بن عبدالله الاعور الهمد انی خار فی ابوز هیر کوفی راوی ضعیف، کذاب،اور قابل ججت نہیں ہے۔وضاحت پیش خدمت ہے:

امام المحدثین امام بخاری کتے ہیں امام ابراہیم نے کہا: حارث متہم ہے آامام بخاری کتے ہیں کہ امام بخاری کتے ہیں کہ امام شعبی نے کہا: بھے سے حدیث بیان کی حارث اعور نے اور وہ کذاب تھا ﴿ امام نسا کی کتے ہیں تو ی نہیں ہے ﴿ امام ابن سعد نے کہا: بیضعیف الروایة ہے ﴿ امام ابن حبان نے کہا: 'دسخان غالبا فی التشیع و اهیا فی الحدیث ' ﴿ امام عیلی نے اس کاذکر ضعفاء میں کیا ہے اور کہا کہ امام جربر کتے ہیں 'دسک ن السحاد ث الاعور زندیقا' کان یحیی و عبدالرحمن لا یحدثان عن ابی اسحاق عن الحارث وزندیقا' کان یحیی و عبدالرحمن لا یحدثان عن ابی اسحاق عن الحارث عن علی '' امام کی بن مدین نی نے کہا: حارث کذاب ہے ﴿ امام ابوز رعرازی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿ امام ابوز رعرازی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿ امام ابوز رعہ نے کہا: اس کی حدیث قابل جمت نہیں ہے ۔ امام وارقطنی نے کہا: ابوحاتم نے کہا: قوی نہیں اور اس کی حدیث سے جمت نہیں پکڑی جاتی ۔ امام وارقطنی نے کہا:

<sup>©</sup> كتاب الضعفاء للبخارى ص ٢٥ ۞ التاريخ الصغير للبخارى ١٨٣/١ ۞ كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائى ص٢٨٤ ۞ طبقات ابن سعد ١٨٨/١ ۞ كتاب الضعفاء المجروحين ٢١٠/٢١ ۞ كتاب الضعفاء للرازى ٢١٠/٢٠١٢ ۞ كتاب الضعفاء للرازى ٢٨٥/٢

امام ابن عدى نے كہا: اس كى عام حديثيں غير محفوظ بيں "و قبال ابوبكر بن عيسان لم يكن الحارث بارضا هم "امام ذہبى نے اس كاذكر ضعفاء يس كيا ہے الله الله على مائل في الله في والله و ومى بالرفض و فى حديثه ضعف وليس عند النسائى سوى حديثين" (")

دوم: سند میں ابو اسحاق سبیتی مشہور مدلس ہے ﴿ اور روایت عن سے ہے لہذا میہ روایت معنعن ہونے کی وجہ سے بھی ضعیف ہے۔

سوم: سند میں قیس بن رہیج الاسدی ابومجر کو فی راوی ضعیف الحدیث، متروک الحدیث اور قابل جمت نبیس ہے۔ وضاحت پیش خدمت ہے:

امام المحد ثین امام بخاری کہتے ہیں: امام وکتے نے اس وضعف کہاہے "کسان سحیبی و عبدالرحمن لا یحدثان عن قیس بن الربیع و کان عبدالرحمن حدثنا عنه ثم تو که " (امام یکی بن مین نے کہا: یکھ چیز ہیں ہے۔ (امام ابن حبان کہتے ہیں کہ امام یکی القطان نے اس کوچھوڑ دیا تھا۔ امام یکی بن معین نے گذاب کہا ہے (امام یکی القطان نے اس کوچھوڑ دیا تھا۔ امام یکی بن معین نے گذاب کہا ہے (امام یکی الفطان نے اس کاذکر ضعفاء میں کیا ہے اور کہا حدثنا عبدالله بن احمد بن حدید موق یقول حدید قبل قال: سمعت ابی یقول سمعت الربیع بن المجراح غیر مرق یقول حدثنا قیس بن الربیع والله المستعان ، امام یکی بن معین نے کہا: ضعف تھا (انام جوز جانی نے کہا: ضعف تھا (انام جوز جانی نے کہا: ساقط ہے ()

<sup>©</sup> تهذيب التهذيب ١/١١٣ الصغنى في الضعفاء ٢٢٣/١ اتقريب التهذيب ص٠١ التهذيب ص٠١ التهذيب ص٠١ التهذيب ص٠١ الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين ص٥٨ التاريخ الصغير للبخاري ١٥٨/١ اتباريخ يحيى بن معين ٢٠٣/١ المجروحين ٢١٤/١ المجروحين ٢١٤/١ المنعفاء الكبير ٣٤١،٣٤٠ الكبير ٣٤١،٣٤٠ كتاب المرجال ص٢١

امام اسائی نے کہا: متروک الحدیث ہے ﴿ اہام وارقطنی نے کہا: ضعیف الحدیث ہے ﴿ اہام احدیث منکو قد اہام یکی بن معین نے کہا: اس کی صدیث نہ کھی جائے مگراس کی صدیث کھی چیز نہیں۔ امام ابوزرعہ نے کہا: کرور ہے۔ امام ابو حاتم نے کہا: محلّد الصدوق اور تو ئی نہیں اس کی صدیث کھی جائے اس سے جت نہیں کھڑی جائے اس سے جت نہیں کھڑی جائی۔ امام ابوحاتم نے کہا: محلّد الصدوق اور تو ئی نہیں اس کی صدیث کھی جائے اس سے جت نہیں کھڑی جائی ۔ امام ابعا معظر ب کیٹر الحظاء اور روایت میں ضعیف ہے۔ امام نسائی نے کہا: ثقہ نہیں ہے۔ امام ابن سعد نے کہا: کیٹر الحظاء اور روایت میں ضعیف ہے۔ امام نسائی نے کہا: ثقہ نہیں ہے۔ امام ابواحم حاکم نے کہا: "لیس حدیث بالقائم" ﴿ امام یعقو ب بن سفیان نے کہا: میں نے حدیث اس کو صدیث بالم ذہبی نے کہا: صدوق سفیان نے کہا: میں نے حدیث اس کے جت نہیں کیٹری جائی ﴿ امام احمد بن خبل نے کہا: "تو کو احدیث " بیشیعہ تھا اور اس کی احادیث میں حدیث فحدث به " ﴿

چہارم: سند میں سلام بن سلیمان بن سواراتقی مولا هم ابو العباس المدائنی المضویو ضعیف منکرالحدیث اور پھی میں ہے۔ امام عقبل نے اس کاؤ کرضعفاء میں کیا ہے اور کہا ہے "فی حدیثه عن الثقات مناکیو" (۱ امام عیلی نے کہا: اس کی حدیث میں متابعت نہیں کی گئی۔

<sup>•</sup> كتاب السضعفاء والمتروكين للنسائي ص١٠٠ • موسوعة اقوال للدارقط ني ٥٢١،٥٢٥ • تهذيب المتهذيب ١٤٦٥ • السمعرفة والتاريخ ١٢١/٢ • ديبوان المعتدال ١٢١/٢ • ميبزان الاعتدال ١٢١/٢ • تقريب المتهذيب ص ٢٨٠ • كتاب الضعفاء الكبير ١٢١/٢

ا مام ابن عدی نے کہا: منکر الحدیث ہے اس کی عام روایات میں متا بعت نہیں کی گئے۔ امام ابو حاتم نے کہا: اس نے حمید طویل ابو عمر والعلاء اور تو ربن برید سے جھوٹی حدیثیں روایت کی ہیں ﴿ امام ابن حبان نے کہا: اس کے عمر والعلاء اور تو ربن برید سے جھوٹی حدیثیں روایت کی ہیں ﴿ امام ابن حبان نے کہا: اس کی عمر و بن العلاء سے روایت کر دہ احاویث میں متابعت نہیں کی گئی ہے اور جب منفر دہوتو اس سے جمت بکڑنا جائز نہیں ہے ﴿ امام ذہبی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿ امام ابن جمر عسقلانی نے کہا: ضعیف ہے ﴿

## دوسرا طريق

اخرجه ابن حبان فى ترجمة "ابراهيم بن اسحاق الواسطى" من "الضعفاء" له بسنده عن ثور بن يزيد عن خالد بن معد ان عن معاذ بن جبل مرفوعاً.

اول: یسندمرسل و منقطع ہے کیونکہ خالد بن معدان کی معاذبن جبل سے روایت مرسل ہے 🕤

دوم: ابراہیم بن اسحاق الواسطی راوی ضعیف ہے امام ابن حبان نے اس کے ترجمہ میں اس صدیث کا ذکر بھی کیا ہے اور کہا ہے " شیخ یووی عن شور بن یزید ما لا یتابع علیہ و عن غیر من الشقات المقلوبات علی قلة روایة لا یجوز الاحتجاج به "(ندکوره صدیث ابراہیم بن اسحاق عن توربن یزید بی ہے) ©

©تهذيب التهذيب ٢٣٢١ المدخل الى الصحيح ص١٢١ اكتاب المجروحين ٢٣٢١ المغنى في الضعفاء ٢٢٢١ اتقريب التهذيب ص١٦١ اكتاب المراسيل ص٢٥٠ جامع التحصيل ص١٤١ اكتاب المجروحين ١٢١١ امام ابن جوزی نے اس حدیث کوفقل کرنے کے بعد کہا ہے میہ حدیث صحیح نہیں ہے آ امام ذہبی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ﴿ اس کے راوی ابراہیم بن آخق ہے نیچ والے باقی راویوں مثلاً ابوراشدریان بن عبداللہ الحازم اور ابوسلم عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن الحکم اور ابویوسف الفسولی یعقوب بن المغیر قان تنیوں کے حالات راقم المحروف کواساء الرجال میں نہیں ملے۔ واللہ اعلم

## تيسرا طريق

احمد بن على بن شعيب (هو النسائي الامام) حدثنا محمد بن حفص حدثنا الجراح بن مليح (الاصل يحيى) حدثني عمر (الاصل عمرو) بن عمرو قال: سمعت عبدالله بن بسر موقوعاً.

اس سند میں محر بن حفص راوی ضعیف ہے امام ابن مندة نے کہا: ضعیف ہے قلب البی مند قبیل لی لیس قلب البی مند فقیل لی لیس قبل البی مند فقیل لی لیس مندق فتر کته المام ذہبی نے اس کا ذکر ضعفاء میں کیا ہے ®

## چوتھا طریق

اس طریق میں محمد بن عبدالعزیز الدینوی راوی منکر الحدیث اورضعیف ہے۔ وضاحت پیش خدمت ہے:

العلل المتناهية ٢٥٨/٢ المعنى في الضعفاء ١١/١ وميزان الاعتدال ٢٨١/٢ المعنى في الضعفاء ٢٨٨/١ وميزان

اول: امام ذہری کہتے ہیں اکثر عند احمد بن مروان فی اعجالسة له وهو مند کر الحدیث ضعیف ذکر ابن عدی و ذکر له مناکیر عن موسی بن استماعیل و معاذ بن اسد و طبقتها و کان لیس بثقة (علامه البائی نے پوری سند ہوتی تو باتی راویوں کے حالات سے بھی آگائی ہو سکتی کہ ضعیف بیریا کہ تقتہ)

# پانچواں طریق

اخرجه الطبراني في "الاوسط "(448/4) من طريق عامر بن سيار ثنا عبدالكريم الجزرى عن ابي اسحاق الهمداني عن الحارث و عاصم بن ضمرة عن على موقوفاً.

اول: استدین ابواطق مشہور مدلس ہے جیسا کہ اس صدیث کے پہلے طریق کے تحت آپ پڑھآئے ہیں۔

دوم: سند میں عبدالکریم الجزری ضعیف الحدیث اور متروک الحدیث، نا قابل ججت ہے۔ اس راوی پر جرح حدیث نمبر (10) میں پہلے طریق کے تحت گزر چکی ہے لہذا وہی ملاحظ فر مائیں۔

## جهثاطريق

اخرجه الترمذي ( 97/1) عن ابي قرة الاسدى عن سعيد بن المسيب عن عمر موقوقًا.

اول: سیسندمرسل دمنقطع ہے کیونکدسعید بن میتب کی روایت عمر سے مرسل ہے ا

دوم: سنديس اني قرة اسدى راوى مجهول ہے ا

## الصعيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحلايث الصعيعة للألباني كالتحاليث الصعيعة المالية الاحاديث الصعيعة المالية المالية الاحاديث الصعيعة المالية الاحاديث المالية المالية المالية الاحاديث المالية الما

تنبید: اگر چہ یہ حدیث سے شاہت ہے۔ وضاحت پیش فدمت ہے: فضالہ بن عبید زفائند فضیلت دوسری حدیث سے ثابت ہے۔ وضاحت پیش فدمت ہے: فضالہ بن عبید زفائند کہتے ہیں کہرسول اللہ طیفے آئے ہے آئی کواپی نماز میں اس طرح دعا کرتے سنا کہ نہ تو اس نے اللہ کی حمد بیان کی اور نہ بی نمی کریم میفے آئے آئے پر درود بھیجا تو آ ب طیفے آئے آئے نے فر مایا:

د'اس خص نے جلدی کی۔'' پھر آ ب طیفے آئے آئے اس اپنے یاس بلایا اور سمجھایا کہتم میں سے کوئی جب دعا مائے تو پہلے اپنے رب کی حمد و ثناء کرنی چاہیے پھر نمی کریم میفے آئے آئے بہر اس کے بعد جو چاہے دعا مائے۔ (سنس ابی داؤ د، کتاب الصلاة، باب درود بھیجے پھراس کے بعد جو چاہے دعا مائے۔(سنس ابی داؤ د، کتاب الصلاة، باب الدعاء، مسند احمد ۱۸/۱، اسنادہ صحیح)

الله تعالى كفنل وكرم سال كتاب "المصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للالباني كاحصراق للممل بوارراقم الحروف في جب بي كتاب للصنى شروع كي تفي اس وقت "حصداول" بين ايك سو (100) ضعيف احاديث لكي كا اراده تقاليكن مجه وجوبات كي بنا پراب صرف يجاس (50) ضعيف احاديث براب عرف يجاس (50) ضعيف احاديث براب عرف يجاس (50) ضعيف احاديث الكتفاكيا كيا مي مر" المصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيفة في الاحاديث كا اراده مي الله بيان شاء الله المناق الاحاديث المصحيحة في الالباني "ك" حصدوم" عن فرير هيو (150) ضعيف احاديث المصحيحة الله لباني "ك" حصدوم" عن فرير هيو (150) ضعيف احاديث المسكة الاحديث المسحيحة في الالباني "ك" حديث المناء الله الله المناء المناء المناء الله المناء الله المناء الله المناء الله المناء الله المناء المناء المناء الله المناء الله المناء الله المناء الله المناء الله المناء المن

## مصادر كتب

- (۱) صحیح بخاری مترجم: امیر المؤمنین فی الحدیث امام ابو عبدالله محمد بن اسماعیل البخاری. المتوفی: ۲۵۲هـ، مکتبه رحمانیه، لاهور.
- (٣) صحيح مسلم مترجم : امام مسلم بن الحجاج المتوفى: ٥٢١١، نعماني كتب خانه، لاهور.
- (٣) سنن ابو داود مترجم: امام ابو داود سليمان بن الاشعث السجستاني المتوفى: ٢٤٥هـ، نعماني كتب خانه، لاهور.
- ( $^{\prime\prime}$ ) صبحیح سنن ترمذی مترجم: امام ابو عیسی محمد بن عیسی الترمذی المتوفی:  $^{\prime\prime}$ 1 هـ، جامعه تعلیم القرآن و الحدیث، سیالکوث.
- (۵) سنن نسائی مترجم: امام ابو عبدالرحمن احمد بن شعیب بن علی بن سنان بن بحر بن دینار النسائی المتوفی ۳۰۳ه، نعمانی کتب خانه، لاهور.
- (۲) سنن ابن ماجه مترجم: امام ابو عبدالله محمد بن يزيد القزويني المتوفى المتوفى ٢٤٠٠ سنن ابن مهتاب كميني، تاجران كتب الاهور.
- (2) سنن دارمی : امام ابو محمد عبد الله بن عبدالرحمن الدارمی المتوفی درگاه، قدیمی کتب خانه کراچی.
- (A) مؤطأ مالك مترجم: امام ابو عبدالله مالك بن انس بن مالك بن ابي عامر بن عمرو بن الحارث المدنى المتوفى ٩٤ هـ، مكتبه رحمانيه لاهور.
- (٩) سنين دارقطني: امام ابو الحسن على بن عمر بن احمد بن مهدى

المتوفى ٣٨٥هـ، نشر السنة ملتان.

- (۱۰) مسنن الكبرى: امام ابو بكر احمد بن الحسين البيهقى المتوفى ۵۸مه، اداره تاليفات اشوفيه، ملتان.
- (11) مسئد احمد: امام ابو عبدالله احمد بن حنبل شیبانی مروزی بغدادی المتوفی ۲۳۱ هـ، نشر السنة، ملتان.
- (۱۲) مسئد الحميدى: امام ابو بكر عبدالله بن زبير المتوفى ۲۱۹هـ، ناشر اهل حديث ترست، كراچى.
- (۱۳) مسند ابو داود طیالسی مترجم: امام ابو داود سلیمان بن داود بن الحارود طیالسی المتوفی ۵۲۰۴، اداره القرآن و العلوم اسلامیه، کراچی.
- (۱۳) مسند عبدالله بن مبارك: امام ابو عبدالرحمن عبدالله بن مبارك المتوفى ۱۸ اهـ، مكتبة المعارف، الرياض.
- (١٥) مستسد السراج: اعسام محمدين استحاق بين ايراهيم السراج المتوقى ٣١٣هـ، ادارة العلوم الاثرية، فيصل آباد.
- (۱۲) مسئد ابن الجحد: امام ابو الحسن على بن الجحد بن عبيد الجوهرى المتوفى ۱۳۰هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
- (12) مسند اسحاق بن راهویه: امام ابو یعقوب اسحاق بن راهویه نیسابوری المتوفی ۲۳۸هه، دارالکتاب العربی، بیروت.
- (۱۸) مستند ابنی یعلی: امام ابنو یعلی احمد بن علی الموصلی المتوفی
   ۵۰۳ه، دارالمعرفة، بیروت.
- (۱۹) مستند الشافعي: امسام ابو عبدالله محمد بن ادريس الشافعي المتوفي ۱۹۰هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
- (۲۰) صحیح ابن خریمه مترجم: امام ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمة

المتوفى اا الهم، اشاعة الكتاب والسنة، كراچي.

- (۲۱) صحیح اسن حسان: امسام اسو حاتم محمد بن حسان البستى المتوفى ۳۵۳هـ، المكتبة الاثرية، سانگله هل.
- (۲۲) صحيح ابن الجارود: امام ابومحمد عبدالله بن على بن الجارود
   النيسابورى المتوفى ٢٠٠هـ، دارالقلم، بيروت.
- (۲۳) منصنف ابن ابی شیبة: امام ابو بکر عبدالله بن محمد بن ابی شیبه المتوفی ۲۳۵هـ، مکتبه امدادیه، ملتان.
- (۲۲) مستدر أف حاكم: امام ابو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد النيسابورى المتوفى ۴۰۵هـ، دار الفكر، بيروت.
- (٢٥) جزء رفع السديس مترجم: امير المؤمنين في الحديث امام ابو عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري المتوفي ٢٥٦هـ، مكتبه اسلاميه، لاهور.
- (٢٦) جزء القرآءة مترجم: امير المؤمنين في الحديث امام ابو عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري المتوفى ٢٥٦هـ، مكتبه اسلاميه، لاهور.
- (٢٤) مختصر قيام الليل: امام ابو عبدالله محمد بن نصر المروزي المتوفى ٢٩١هـ، المكتبة الاثرية، سانگله هل.
- (۲۸) المحلّ لابن حزم مترجم: امام ابو محمد على بن احمد بن سعيد بن
   حزم بن غالب المتوفى ۳۵۲هـ، دار الدعوة السلفية، لاهور.
- (۲۹) مؤطأ محمد: ابو عبدالله محمد بن حسن الشيباني المتوفى ۱۸۹هـ، پروگريسو بكس، لاهور.
- (۳۰) روضة الازهار شوح كتاب الآثار مترجم: ابو عبدالله محمد بن حسن الشيباني المتوقى ٨٩ اهم، مكتبه جامعه بنوريه، كراچي.
- (۳۱) شرح معانى الآثار مترجم: ابو جعفر احمد بن محمد بن ملامه المتوفى ۳۱هـ، حامد ايند كمينى، لاهور.

#### الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني في 187

- (۳۲) جزء القراءة مترجم: ابو بكر احمد بن الحسين البيهقي المتوفى ۵۸ مه. اداره احياء السنة، گوجرانواله.
- (٣٣) الادب المفرد مترجم: امير السؤمنين في الحديث امام ابو عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري المتوفى ٢٥٦هـ، دار الاشاعت، كراچي.
- (۳۳۳) المعجم الصغير: امام ابو القاسم سليمان بن احمد بن ايوب الطبراني المتوفى ٢٠٣هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
- (٣٥) حياة الانبياء في قبورهم: امام ابو بكر احمد بن الحسين البيهقي المتوفى هم المنصوره.
- (٣٦) عـمل اليوم والليلة: امام ابوبكر احمدبن محمد بن اسحاق الدنيورى المتوفى ٣٦هـ، دارالكتاب العربي، بيروت.
- (٣٤) عمل اليوم والليلة مترجم: امام ابو عبدالرحمن احمد بن شعيب بن على بن سنان بن بحر بن دينار النسائي المتوفى ٣٠٣هـ، مكتبه حسينيه، گوجرانواله.
- (۳۸) رياض الصالحين مترجم: امام ابو زكريا يحيى بن شرف النووى المتوفى ٢٤١٤، لاهور.
- (٣٩) مشكوة المصابيح مترجم: امام ولى الدين محمد بن عبدالله الخطيب المتوفى ٢٣٩)هـ، مكتبه رحمانيه لاهور.
- (۳۰) الترغيب والتوهيب مترجم: امام ابو محمد عبدالعظيم بن عبدالقوى المتوفى ۱۵۲هـ، مير محمد كتب خانه مركز علم و ادب، كراچي.
- (۱۲) خصائص كبرى مترجم: امام جلال الدين عبدالرحمن بن ابو بكر السيوطى المتوفى ا ٩١هـ، حامد ايند كمينى، لاهور.
- (۳۲) بلوغ المرام مترجم: امام ابو الفضل احمد بن على بن محمد بن على الكناني العسقلاتي المتوفي ۵۲هـ، فاروقي كتب خانه، ملتان.

- (٣٣) كتاب الاسماء والصفات: امام ابو بكر احمد بن الحسين البيهقى المتوفى ٣٥٨هـ، مكتبة الاثرية، سانگله هل.
- (۳۳) شمائل ترمذی مترجم: امام ابو عیسی محمدبن عیسی الترمذی المتوفی ۳۵۹ه، والی کتاب گهر، گوجرانواله.
- (۳۵) كتاب الزهد: امام ابو عبدالله احمد بن حنبل الشيباني المروزي بغدادي المتوفى ۲۳۱هـ، دارالكتب العلمية، بيروت.
- (٣٦) التاريخ الكبير: امير المؤمنين في الحديث امام ابو عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري المتوفى ٢٥٦هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
- (٣٤) التاريخ النصغير: امير المؤمنين في الحديث امام ابو عبدالله محمد بن اسماعيل البخارى المتوفى ٢٥٦هـ، دار المعرفة، بيروت.
- (٣٨) التاريخ الاوسط: امير المؤمنين في الحديث امام ابو عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري المتوفى ٢٥٦هـ، دار الصميعي للنشر و التوزيع، الرياض.
- (٢٩) كتباب النصعفاء: امير المؤمنين في الحديث امام ابو عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري المتوفى ٢٥٦هـ، مكتبه اسلاميه، لاهور.
- (۵۰) كتاب البحرح والتعديل: امام ابو محمد عبدالرحمن بن ابى حاتم
   المتوفى ۳۲۷هـ، دارالكتب العلمية، بيروت.
- (۵۱) كتباب النصعفاء: امنام ابو زرعة عبندالله بن عبدالكريم بن يزيد المتوفى ٢٢٣هـ، الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة.
- (۵۲) كتباب النصعفاء والمتروكين: امام ابو عبدالرحمن احمد بن شعيب بن على بن منان المتوفى ٣٠٠هـ، مكتبه اثريه، سانگله هل.
- (۵۳) كتاب الضعفاء الكبير: امام ابو جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلى المتوفى ٣٢٣هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.

#### الصحيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للأنباني كالمستحدد المستحدد ال

- (۵۳) كتاب السنة: امام ابو عبدالرحمن عبدالله بن احمد بن محمد بن حنبل المتوفى ۲۹۰هـ، رمادي للنشر الرياض.
- (۵۵) كتاب احوال الرجال: امام ابو اسحاق ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني المتوفى ٢٥٩هـ، حققه وعلق عليه السيد صبيحي البدري السامراي.
- (۵۲) كتباب السمجروحين: امام ابوحاتم محمد بن حبان البستى المتوفى ۳۵۳ه، تحقيق محمود ابراهيم زايد.
  - (۵۷) كتاب الثقات: امام ابو حاتم محمد بن حيان البستي المتوفي ٣٥٣هـ.
- (۵۸) كتاب السنة: امام ابو بكر عمرو بن ابي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني المتوفى ٢٨٧هـ، المكتب الاسلامي، بيروت.
- (۵۹) كتاب المراسيل: امام ابو داؤد سليمان بن الاشعث السجستاني المتوفى ٢٤٥هـ، دار الصميعي للنشر و التوزيع، الرياض.
- (۱۰) كتباب المسراسيل: امسام ابو محمد عبدالرحمن بن ابى حاتم المتوفى ٣٢/٤هـ، المكتبة الاثرية، سانگله هل.
- (۱۱) كتاب مختلف تاويل المحديث: امام ابو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة المتوفى ٢٤٦هـ، مكتبه اسلاميه، كوئثه.
- (۲۲) الضعفاء والمتروكون: امام ابو الحسن على بن عمر الدارقطني البغدادي المتوفى ٣٨٥هـ، مكتبة المعارف الرياض.
- (۱۳) كتاب الضعفاء والكذابين: امام ابو حفص عمر بن احمد بن شاهين المتوفى ٣٨٥هـ، دراسة وتحقيق الدكتور عبد الرحيم محمد احمد القسفرى.
- (۱۳۳) كتاب الضعفاء: امام ابو نعيم احمد بن عبدالله بن احمد بن اسحاق بن موسى بن مهران الاصبهائي المتوفى ۳۳۰ه، دار التقافة تحقيق الدكتور فاروق.

- (۱۵) تاریخ یحیی بن معین: امام ابو زکریا یحیی بن معین بن عون المری الغطفانی البغدادی المتوفی ۲۳۳ه، دار القلم بیروت.
- (۲۲) سوالات ابن الجنيد: امام ابو زكريا يحيى بن معين بن عون المرى الغطفاني البغدادي المتوفى ٢٣٣هـ، عالم الكتب، بيروت.
- (۱۷) تاریخ عشمان بن سعید الدارمی: امام ابو زکریا یحیی بن معین بن عون السمری الغطفانی البغدادی المتوفی ۳۳۳هـ، دار المامون، للتراث بیروت.
- (۲۸) سوالات محمد بن عثمان بن ابي شيبة: امام على بن عبدالله بن جعفر السعدى المديني المتوفي ٢٣٣هـ، مكتبة المعارف، الرياض.
- (۲۹) كتاب العلل: امام على بن عبدالله بن جعفر السعدى المدينى المتوفى ٢٣٣هـ، المكتب الإسلامي، بيروت.
- (20) المعرفة والتاريخ: امام ابو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوى المتوفى 221هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
- (21) تعجيل المنفعة: امام ابو الفضل احمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني المتوفى ٨٥٢هـ، دار البشائر الاسلامية، بيروت.
- (27) تهذيب التهذيب: اسام ابو الفضل احمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني المتوفى ٨٥٢هـ، دار احياء التلاشا العربي، بيروت.
- (2m) تقريب التهذيب: امام ابو الفضل احمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني المتوفى ٨٥٢هـ، فاران اكيدمي، لاهور.
- (۵۲) لسان الميزان: امام ابو الفضل احمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني المتوفى ۸۵۲هـ، اداره تاليفات اشرفيه، ملتان.
- (20) تهذيب الكمال: امام ابو الحجاج يوسف بن زكى عبدالرحمن بن يوسف المتوفى ٣٦ عهد.

- (٢٦) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال: امام صفى الدين احمد بن عبدالله الخزرجى ، المكتبة الاثرية، سانگله هل.
- (22) تلخيص الحبير: امام ابو الفضل احمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاتي المتوفى ٨٥٢هـ، المكتبة الاثرية، سانگله هل.
- (2A) تعريف اهل التقديس: امام ابو الفضل احمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني المتوفى ١٩٥٣هـ، تحقيق الدكتور احمد بن علي سير المباركي.
- (29) ميزان الاعتدال: امام ابو عبدالله محمد بن احمد بن عثمان الذهبي المتوفى ٣٨ عدم المكتبة الاثرية، سانگله هل.
- (۸۰) الكاشف: امام ابو عبدالله محمد بن احمد بن عثمان الذهبي المتوفي ۸۳۸ه، دارالكتب العلمية، بيروت.
- (A1) سير اعلام النياء: امام ابو عبدالله محمد بن احمد بن عثمان الذهبي
   المتوفى ۸۳۸هـ.
- (۸۲) تذكرة الحفاظ مترجم: امام ابو عبدالله محمد بن احمد بن عثمان الذهبي المتوفى ٣٨٥هـ، اسلامك ببلشنگ هاؤس لاهور.
- (۸۳) المغنى فى الضعفاء: امام ابو عبدالله محمد بن احمد بن عثمان الذهبى المتوفى ۸۳ که، دارالکتب العلمية، بيروت.
- (٨٣) ديوان النصعفاء و المتروكين: امام ابو عبدالله محمد بن احمد بن عثمان الذهبي المتوفي ٣٨٨هـ، مكتبة النهفة الحديثة مكه المكرمه.
- (۸۵) المدخل الى الصحيح: امام ابو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد حمد ويه النيسابورى المتوفى ۵۰ مهم، تحقيق ربيع بن هادي عمير المدخلي.
- (٨٢) تناريخ ابني زرعة الندمشقي: امنام ابو زرعه عبدالرحمن بن عمرو بن

- عبدالله بن صفوان النصرى المتوفى ٢٨١هـ، دارالكتب العلمية، بيروت.
- (۸۷) جامع بيان العلم و فضله: امام ابو عمر يوسف بن عبدالبر النمرى القرطبي الاندلسي المتوفى ٢٣٣هـ، دار الفكر، بيروت.
- (٨٨) العلل المتناهية: امام ابو الفرج عبدالرحمن بن على بن الجوزى المتوفى ٩٥٥هـ، دارنشر الكتب الاسلامية، لاهور.
- (A9) الكامل في ضعفاء الرجال: امام ابو احمد عبدالله بن عدى المتوفي ٣٢٥هـ، دارالكتب العلمية، بيروت.
- (۹۰) طبقات ابن سعد مترجم: امام ابو عبدالله محمد بن سعد البصرى المتوفى ۱۹۲۰ نفيس اكيدمي كراچي.
- (٩١) تاريخ الثقات: امام احمد بن عبدالله العجلي المتوفى ٢٦١هـ، المكتبة الاثرية، سانگله هل.
- (9۲) الاكتمال في استماء الرجال مترجم: امام ولى الدين محمد بن عبدالله الخطيب العمري المتوفى ٢٣٥هـ، مير محمد كتب خانه، كراچي.
- (9۳) الكواكب النيرات: امام ابو البركات محمد بن احمد المعروف بابن المتوفى المت
- (۹۳) معرفة علوم الحديث: امام ابي عبدالله محمد بن عبدالله النيسابوري المتوفي ۴۰۵هـ، دارالكتب العلمية، بيروت.
- (٩٥) موسوعة اقوال للدار قطني: الدكتور محمد مهدى المسيلمي حفظه الله، عالم الكتب، بيروت.
- (٩٢) تفسيس ابن كثير مترجم: امام ابو الفداء اسماعيل بن عمر عماد الدين ابن كثير المتوفى ٩٤/١٨هـ، نور محمد كراچى.
- (٩٤) تذكرةالموضوعات: محمد طاهر بن على الهندى المتوفى ٩٨٦هـ، كتب

خانه مجيديه، ملتان.

- (٩٨) نيل الاوطنار مترجم: امنام محمد بن على بن محمد الشوكاني المتوفى ١٢٥٠هـ، دوست ايسوى ايشس، لاهور.
- (٩٩) مقدمه ابن الصلاح مترجم: امام ابو عمرو عثمان بن عبدالرحمن المتوفى ١٣٣٣هـ، مكتبه ناصريه، فيصل آباد.
- (۱۰۰) نزهة النظر في توضيع نخبة الفكر مترجم: امام ابو الفضل احمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني المتوفى ١٥٥٢هـ، اداره اسلاميات، لاهور.
- (١٠١) علوم الحديث مترجم : أاكثر صبحي صافح، ملك سنز، فيصل آباد.
  - (۱۰۲) اصول حديث اردو: داكثر خالد علوى، ناشر القيصل، لاهور.
- (۱۰۳) تيسيسر منصطلح البحديث مشرجم: \$اكثر محمود الطحان، مكتبه قدوسيه، لاهور.
- (۱۰۴) تدریب الراوی: امام جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر السیوطی المتوفی ۱۹۱۱هـ، قدیمی کتب خانه، کراچی.
- (١٠٥) تاريخ بغداد: امام ابو بكر احمد بن على بن ثابت المتوفى ٣٣ ١٩هـ، المكتبة السلفية المدينة المنورة.
- (١٠١) قاعده في الجرح والتعديل: امام تاج الدين عبدالوهاب بن على البكي المحتبة العلمية، المور.
- (١٠٤) المنار المنيف في الصحيح والضعيف: امام شمس الدين ابو عبدالله بن قيم الجوزيه المتوفى ا ٢٥هـ، مكتب المطبوعات الاسلامية، بيروت.
- (۱۰۸) علام الموقعين مترجم: امام شمس الدين ابو عبدالله ابن قيم الجوزيه المتوقى 201هـ، مهتاب كميني لاهور.
- (١٠٩) زاد السعاد مترجم: امام شهس الدين أبو عبدالله ابن قيم الجوزيه

- (۱۱۰) آداب و مناقب الشافي: امام ابو محمد عبدالرحمن بن ابي حاتم المتوفي ۳۲۷هـ، دارالكتب العلمية، بيروت.
- (۱۱۱) خلق افعال العباد: امير المؤمنين في الحديث امام ابو عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري. المتوفى: ۲۵۲هـ، الناشر دارالسلفية، الكويت.
- (۱۱۲) كتاب الاسامى والكنى: امام ابو عبدالله احمد بن حنبل المتوفى ۲۳۱ هـ، مكتبة دارالاقطى، الكويت.
  - (١١٣) كتاب الكني: امام مسلم بن الحجاج المتوفى: ٢٦١هـ.
- (۱۱۳) الرفع والتكميل في الجرح والتعديل: ابو المحسنات محمد عبدالحي الكنوى المتوفى ۱۳۰ه، مكتبة الدعوة الاسلامية، بشاور.
- (١١٥) الاعلام بآخر احكام الالباني الامام :محمد بن كمال خالد السيوطي، الناشر دار ابن رجب المنصورة.
- (۱۱۱) مستد امسام اعظم مسرجم: منسوب ابسى حنيف نعمان بن تابت المتوفى ۱۵۰هـ، حامد ايند كميني لاهور.
- (۱۱۷) تاريخ اسماء الثقات: امام ابو حفص عمر بن احمد بن عثمان بن شاهين المتوفى ٣٨٥هـ، دارالكتب العلمية، بيروت.
- (١١٨) جامع التحصيل في احكام المراسيل: امام ابو سعيد خليل بن كيكلدى العلامي المتوفى ٢١١هـ، مكتبة النهفيه العربية، بيروت.
- (۱۹) تحفقالتحصيل في ذكر رواة المراميل: امام ولى الدين احمد بن عبدالرحيم بن الحسين ابو زرعة العراقي المتوفى ٨٢٦هـ، مكتبة الرشد الرياض.
  - (٢٢٠)التدليس في الحديث: مسفر بن غرم الله الدميتي حفظه الله.
- (۱۲۱) جلاء الافهام، مترجم: امام شمس الدين ابو عبدالله ابن قيم الجوزيه المتوفى ۵۱ مدر السلام لاهور.

## الصعيفة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصعيعة للألباني كالمحاديث الصعيعة المراباني كالمحاديث الصعيعة المراباني كالمحاديث الصعيعة المراباني كالمحاديث الصعيعة المراباني كالمحاديث المحاديث المحادي

- (۱۲۲) الفتح المبين في تحقيق طبقات المدلسين: للحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى ٨٥٢هـ، (تحقيق: محدث العصر حافظ زبير على زئى حفظه الله)، مكتبه اسلاميه لاهور.
- (١٢٣) سلسلة الاحاديث الصحيحة للألبقي : الشيخ محدث العصر محمد ناصر الدين الباني المتوفى ١٩٩٩ء، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض.
- (۱۲۳) احاديث ضعيفه كا مجموعه: مترجم: الشيخ محدث العصر محمد ناصر الدين الباني المتوفى 1999ء، ضياء السنة، فيصل آباد.
- (۱۲۵) تسمام المنة: الشيخ محدث العصر محمد ناصر الدين البانى المتوفى ١٩٩٩ء، دار الراية الرياض.
- (۱۲۲)أرواء الغليل: الشيخ محدث العبصر محمد ناصر الدين الباني المتوفى 1999ء.
- (۱۲۷) كتاب العلل الصغير: امام ابو عيسى محمد بن عيسى الترمذي المتوفى. ١٢٩هـ.
- (۱۲۸)الدرر البهية متوجم: امام محمد بن على بن محمد بن عبدالله الشوكاني المتو في . ۱۲۵۰هـ، نعماني كتب خانه، لاهور .
- (۱۲۹) كتباب المصاحف: أمام ابو بكر عبدالله بن ابو داود سليمان بن الاشعت السجستاني المتوفى ، ۱۳۳ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
- (۱۳۰) تـ حرير تقريب التهذيب: لحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى ۸۵۲هـ، (۱۳۰) تـ حقيق الدكتور بشار عوادمعروف، الشيخ شعيب الارنووط)، موسسة الرسالة، بيروت.
- (۱۳۱) نهاية الاغتباط: امام برهان الدين ابي اسحاق ابراهيم بن محمد بن خليل المتوفى ۱۳۸هـ، دارالحديث، القاهرة.
- (۱۳۲) سيرت ابن هشام، مترجم: ابي محمد عبدالملث بن هشام المتوفي

- ٢١٢هـ، اداره اسلاميات، لاهور.
- (١٣٣) شعب الايمان، متوجم: امام ابوبكر احمد بن الحسين البيهقي المتوفى ٢٥٣) هذه دار الاشاعت، كراچي.
- (۱۳۳) حلية الاولياء، مشرجم: امام ابونعيم احمد بن عبد الله اصفهاني المتوفى
- (۱۳۵) السنن الكبرى، امام ابوعبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي المتوفى
- (۱۳۲) كتاب الضعفاء والمتروكين: امام ابوالفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزي المترفى ۵۹۷هـ، دارالكتب العلمية، بيروت.
- (۱۳۷) الكفاية: امام ابوبكر احمد بن على بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي المتوفى ٣٢٣هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
- (۱۳۸) تاریخ ابن کثیر، مترجم: امام ابوالفهد اسماعیل بن عمر عماد الدین ابن کثیر المتوفی ۷۵/۵ه، نفیس اکیلمی، کراچی.
- (۱۳۹) شوح علل التومذي، الامام لابن رجب الحنبلي، المتوفى 40هـ، مكتبة الوشد، الوياض.
  - (١٣٠) أسد الغابة في معرفة الصحابة، مترجم: ناشر الميزان لاهور.
- (۱۳۱) الملل والنحل، مترجم: امام ابومحمد على بن احمد بن حزم المتوفى (۱۳۱) ۲۵۲هـ، ناشر الميزان لاهور.
- (۱۳۲) سبل السلام، مترجم: امام محمد بن اسماعیل بن صلاح الصنعانی المتوفی ۱۸۲ هـ، ناشر شریعة اکیدهی، اسلام آباد.
- (۱۳۳) علل الحديث، امام ابو محمد عبد الرحمن بن ابي حاتم محمد بن ادريس الوازى المتوفى ۳۲۷هـ، مكتبة الرشد، الرياض.
- (١٣٣) تناريخ المخطفاء، متوجم: امام جلال الدين عبد الرحمن بن ابوبكر

## المحينة في الاحاديث الضعيفة من سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني كالمستحق 197

السيوطي، المتوفي ٩٩١هـ، نفيس اكيلُمي، كراچي.

- (۱۳۵) المقاصد الحسنة: امام محمد عبد الرحمن السخاوي، المتوفى ١٣٥٥) ١٩٠٢هـ، دارالكتاب العربي بيروت.
- (۱۳۲) الأذكار: امام محيى الدين يحيى بن شرف النووي المتوفى ٢٥٢ه، دار الكتاب العربي، بيروت.
- (١٣٤) كتباب نباسيخ المحديث ومنسوخه: امام ابوحفص عمر بن احمد بن عشمان احمد المعروف بابن شاهين البغدادي المتوفى ٣٨٥هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.
- (١٣٨) ذيل مينزان الاعتبدال: امنام ابوالنفيضل عبدالبرحيم بن الحسين السمعروف بالعراقي المتوفى ٢٠٨هـ، مركز البحث العلمي واحياء التراث الاسلامي، مكة المكرمة.
- (١٣٩) بلغة القاصي والداني في تراجم شيوخ الطبراني: الشيخ حماد بن محمد الانصاري حفظه الله، مكتبة الفرباء الاثرية المدينة النبوية.





إِماً المفترين حَافظ عمث دُالدِينُ الْوالفلا أَمْعِيلُ بِنْ عُمْرِ بِنَ كُثِيرُ الْدُشِقِي لِيَّهِ الْهُ الفلا أَمْعِيلُ بِنْ عُمْرِ بِنَ كُثِيرُ الْدُشِقِي لِيَّهِ

تَحْمَدُهُ إِمَّ العَصَرِولُا الْمُحُسَّتَ مَدِيُّ إِلَّالَاهِيَّ أَ

تقريف تخديج تحقيق ونطرتان المرائخ في المرائخ الذين أوسف المرائخ الذين أوسف



﴿ تمام آیات قرآنیه احادیث کریمه کی مکمل تخ تن و تحقیق کااهتمام ﴿ خوبصورت سرورق ،معیاری طباعت ، بهترین کاغذ ،مناسب قیت

## مكتبه اسإميه

المقابل جمان ماركيت غوني من يث اردو بإزارُلاجور - پاكتان قان: 042-37244973 معمنت اللس بينگ بالمقاتب شش بنرول يمپ يخوالي مدة فيس آباد . پاكتان فان: E-mail:maxtabaisiamiapk @gmail.com







مكتبها سلاميه

يالمقابل دممان ماركيت غزني ساريت ارد د بازار لا مود \_ پاكتان فون : 042-37244973 ميمنت الله بينك بالمقالل يثل پنرول پمپ فآوالي روژيمل آباد \_ پاكتان قون : E-maii:maktabaislamiapk @gmaii.com

# أنوارالصحيفة في الأحاديث الضعيفة من السنن الأربعة

تصنیف م)فظ زبیرم<sup>وک</sup>لی زقیٔ



## مكتبهاسلاميه

يالم تابل جمان ماركيت غوتى مثريت اردو بازار لاجور باكتان فوك: 042-37244973 ميست انگس بينك بالمقابل شيل پنرول بمپ كوترال روژ فينسل آياد - پاكستان فوك : E-mail:maktabaislamiapk @gmail.com

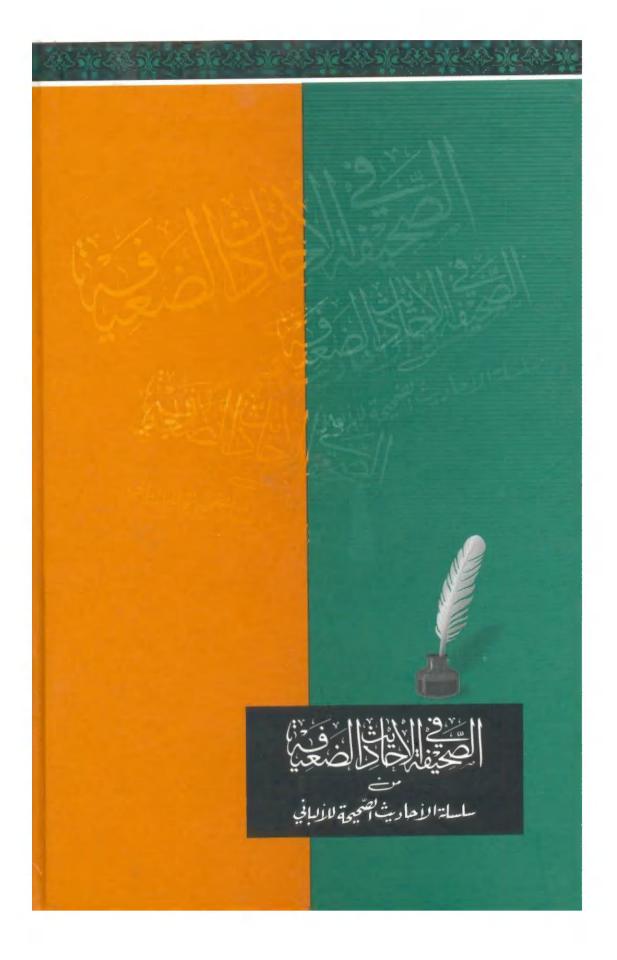